

# شفاءالعينين فى إحياءليلةالعيدين

عيدين كى شبخصوصى عبادت سے متعلق جمله روايات كاتحقيقى جائزه

ازقلم حافظا كبرعلى اختر على سلفى

ظرثانى

🗯 فضيلة الد كتوروصي الله عباس حفظه (لللها

\* فضيلة الشَّنح مُدجعفر المدنى حفظر الله 🔻 فضيلة الشَّنح عبدالشَّورالمدنى حفظر اللَّم

ناشر: اسلامک انفار میشن سینشر، کرلاممبیی

# اسلامك انفارميشن سينطر ممبئي

اسلامک انفارمیشن سینٹر اپنی ابتداء سے ہی بدعات وخرافات سے پاک خالص دین کی اشاعت کے لیے کوشاں ہے۔ قر آن و سنت ہماری دعوت کی اساس اور منج سلف سے وابستگی ہمارا مسلک ہے۔ وہ تمام افراد اور تنظیمیں جوقر آن و سنت کی بالادسی، توحید کے فافلہ، شرک و بدعات کے قلع قبع اور مسلک اہل صدیث کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں ہم ان کے ہمکن تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ممبئی اور ان سے ہم ممکن تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ممبئی اور مضافات میں ہورہے دعوتی کام کی تنظیم کی جائے۔ وہ افراد جو انفرادی طور پر دعوت کا کام کر رہے ان کی تربیت ہو، ان کو علمی سیورٹ اور دعوتی موادفراہم کیا جائے۔

ہم چاہتے ہیں کدونوت دین کوابلاغ اور تربیل کے جدید دسائل ہے آ راستہ کیا جائے۔ تا کہ ہماری دفوت ان دسائل کے ذریعہ دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچ سکے۔

امت کا دعوتی محاذ بہت وسیع ہے ۔ تعلیمی ، معاشی ، فلاحی ، سیاسی ، اخلاقی اعتقادی ، فروق سارے دعوت کے میدان ہیں ۔ کوئی ایک تنظیم یا بعض افراد اسلیمان سارے دعوتی میدانوں کا حق ادانہیں کرسکتے ۔اس لیے وہ تمام افراد اور وہ ساری تنظیمیں جودعوت کے ختلف میدانوں میں سرگرم ہیں سب کی سب حوصلہ افرائی کی مستحق ہیں ۔ اوران ساری تنظیموں کے درمیان جب تک تعامل کا راستہ ہموارنہیں ہوگا دعوت کا حق ادانہیں کیا جا سکتا ۔

ہم اللہ کے دین کوسارے ادیان پر اور رسول کی اطاعت کوساری اطاعتوں پر غالب کرنے کے لیے کام کررہے ہیں۔ ہم اس بات کا آپ کو پورایقین دلاتے ہیں کہ اپ علم اور استطاعت کی آخری حدوں تک ہم اس مشن کو خالص قرآن وسنت کی بنیادوں ہی پرآگے بڑھائیں گے کون می زمیں ہمیں پناہ دے گی اور کون ساآسان ہم پرسایہ کرے گا اگر اس مشن کا آگے بڑھانے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت شروع کردیں۔

نی الحال مبیئی ہماری دعوتی ترجیح ہے۔اس ہے آگے بڑھ کر پورے ہندستان ،اوراس ہے بھی آگے بڑھ کر پوری دنیا میں اپنادعوتی نیٹ ورک پھیلادینے کا ہماراارادہ ہے۔اس مرحلہ میں بیہ بات شاید بڑی گلیکن اللہ کے فضل سے پہھی بھی بعید نہیں۔اور ہم اس کی رحمت سے بالکل بھی مایوں نہیں۔ویسے بھی ہر بڑے سفر کی شروعات ایک چھوٹے قدم سے ہوتی ہے۔ اور ہم تو پھر بھی اس سفر کی بہت سے بڑاو پار کر بچکے ہیں۔اللہ کا فضل ، ہمارے عزائم اور آپ کا تعاون ساتھ ہوجا کیں تو ہمارے بیٹواب اپنی تعبیروں تک پہنچ سکتے ہے۔

الله جارے عزائم اورآپ کے تعاون کواخلاص اور نصرت سے نوازے۔

شفاءالعينين

في

إحياءليلةالعيدين

(عيدين كى شبخصوصى عبادت سے متعلق جمله روايات كا تحقيقى جائزه)

ازقلم حافظا کبرعلی اختر علی سلفی

نظرثاني

فضيلة الدكتوروصي اللهعباس حفظه اللأم

فضيلة الشيخ عبدالشكورالمدني حفظه (للثما

فضيلة الشيخ محرجعفرالمدنى حفظه لالثم

ناشر

اسلامك انفارميشن سينتر، كرلاممبني

# جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

كتاب كانام: شفاء العينين في إحياء ليلة العيدين

مؤلف: حافظا كبرعلى اختر على سلفي

تاریخ اشاعت : 27.08.2017

تعدار صفحات: 105

ایڈیشن : اول

قيمت :

ناشر: اسلامك انفارميشن سينشر، كرلاممبني

\_\_\_\_\_

اسلامك انفارميشن سينشر، كرلاممبني

KURLA: 6-Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home, Opp. Noorjhan-1, Pipe Road, Kurla (W), Mumbai - 70

اسلامک انفارمیشن سینٹر، اندھری ممبئی

ANDHERI: Andheri Bakery Compound, Next to Jumbo King, Andheri Stn. Jama Masjid, Andheri (W), Mum-58

# فهرست مضامین

| 7                  | 🖁 انتشاب ــــــ 🔮                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 8                  | 🥞 تقريظ: فضيلة الدكتوروسي الله عباس حفظه الله        |
| 9                  | 🥞 عرض مؤلف                                           |
|                    | 🕷 سنهری قول                                          |
| ڪ کا تحقيقی جائزه: | 🦫 عیدین کی شبخصوصی عبادت سے متعلق جمله روا یا ،      |
| 16                 | 🧸 مرفوع روايتيں :                                    |
| 17                 | 1) سيدنامعاذ بن جبل رضى الله عنه كى روايت            |
| 24                 | 2) سیدنا کر دوس رضی الله عنه کی روایت                |
| 30                 | 3) سیرناسلمان فارسی رضی الله عنه کی روایت            |
| 33                 | 4) سیدناابوامامهالبابلی رضی الله عنه کی روایتیں۔۔۔۔۔ |
| 34                 | 🔏 پہلی روایت                                         |
| 38                 | 🥞 دوسری روایت                                        |
| 42                 | 🥞 تنيسرى روايت                                       |
| 52                 | 5) سيرناعبادة بن صامت رضى الله عنه كى روايت          |
| 55                 | 6) سیدناعبدالله بن عباس رضی الله عنه کی روایت        |

| 🕸 ایک شاہد                                                |
|-----------------------------------------------------------|
| (7) سيد ناطلحه بن عبيد الله رضى الله عنه كى روايت         |
| (8) سيدناعبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي روايت           |
| (9) سيده عا ئشه بنت ابو بكررضي الله عنها كي روايت         |
| (10) سيدنامعاذ بن جبل رضى الله عنه كي روايت               |
| 🚳 موقوف روايتيں:                                          |
| (1) سيدناعبدالله بن عمر رضى الله عنه كى روايت             |
| (2) سيدناابوالدرداءرضي الله عنه كي روايت                  |
| 📦 ایک مقطوع روایت :                                       |
| (1) جناب خالد بن معدان رحمه الله كي روايت ـ               |
| 🕸 ليلة الجائزه والى روايت كي تحقيق :                      |
| (1) سيدناعبدالله بن عباس رضى الله عنه كي روايت (مرفوعا)97 |
| 🕸 كياعيدالفطركادن يوم الجوائز ج؟:                         |
| (1) سيدناعبدالله بن عباس رضي الله عنه كي روايت (موقو فا)  |

انتساب

# اس كتاب كومين:

[اولاً]: اپنوالدین کی طرف منسوب کرتا ہوں، جنہوں نے میری پرورش کی، احسن طریقے سے تربیت کی، رحمت وشفقت کی بوچھار کی اورا چھے اور برے کی تمیز سکھائی ۔ نیز اعلی تعلیم سے روشناس کرانے کے لئے اپنے سے جدا کیا جو کہان کی جانب سے ایک عظیم قربانی تھی۔

[ تانبیاً]: اپنے تمام اساتذہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، جن کی کاوشوں، رات و دن کی محنت ولگن ، شفقت ومحبت اور احسن تربیت کی وجہ سے اس کتاب کو لکھنے میں کامیاب ہوا۔ جزاهم الله احسن الجزاء۔ بسم اللدالرحمن الرحيم

تقريظ

## ازفضيلة الدكتؤروصي اللهعباس حفظه الله

الحمد به رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعين و بعد!

حافظ اکبرعلی سلفی سلمه الله کی تحقیق بنام "شفاء العینین فی إحیاء لیلة العیدین"
اوراسی طرح لیلة الجائزه کی روایت کی تحقیق بھی پڑھا۔ حافظ صاحب نے متعلقه
روایات کا ذکر کر کے اصول حدیث کی روشنی میں اور علماء حدیث کی تحقیق کی روشنی
میں ثابت کیا ہے کہ ان روایات میں سے کوئی روایت قابل عمل واعتا دنہیں۔ جزاہ
الله حیرا.

اس قسم کے مسائل کی شخفیق کوامت کے سامنے پیش کر کے نہج سلف کا زندہ کرنا اس زمانے کی اہم ضروریات میں سے ہے کیونکہ امت میں ضعیف اور موضوع روایات کے ذریعہ بہت سی بدعات کا رواج ہوا ہے ۔ طالب علم کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو چچے سنت کی رہنمائی کرے۔

> و كتبه: وصى الله محرعباس 1438 هـ-11 -21

## بسم اللدالرحمن الرحيم

# عرض مؤلف

الحمدالله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد:

ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جوعیدین کی شبخصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے یا فلاں فلاں عالم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلاح اللہ اللہ نے فرمایا ہے:

- (1) جس نے عیدین کی دونوں راتوں اور نصف شعبان کی رات کو زندہ کیا (لیعنی بیدار ہوکر عبادت کی ) توجس دن دلوں کو موت آئے گی ، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔

  (2) جس نے عیدالاضح کی کی رات دور کعت نماز پڑھی (اس طرح سے کہ) ہررکعت میں پندرہ (15) بارسورۃ الفاتحہ، پندرہ (15) بارسورۃ الاخلاص، پندرہ (15) بارسورۃ الفات تحہ، پندرہ (15) بارسورۃ الفات اللہ تعالی اس کے جیسرد نے آیۃ الکرسی تین بار الفلق اور پندرہ (15) بار بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالی اس کو جنت والوں میں سے کر دیتا ہے، اس کے پوشیدہ اور علانیہ گناہ کو بخش دیتا ہے، ہرآیت کے بدلے جواس نے (نماز میں) پڑھی ہے ایک جج اور ایک عمرہ کا تو اب لکھ دیتا ہے گویا کہ اس نے اولا دا ساعیل میں سے ساٹھ (60) غلام آزاد کر دیا ہے، اگر وہ اس دن سے لیکر آنے والے جمعہ کے در میان ساٹھ (60) غلام آزاد کر دیا ہے، اگر وہ اس دن سے لیکر آنے والے جمعہ کے در میان میں مرگیا تو وہ شہیدگی موت مرے گا۔
- (3) جو شخص چارراتوں کو (عبادت کرتے ہوے) بیدار رہاتو اس کے لئے جنت

واجب ہوگئی:

- (1) ليلة الترويه (لعني آڅوذې الحجه کې رات) ـ
  - (2) ليلة العرفه (يعنی نوذی الحجه کی رات)۔
- (3) ليلة النحر (يعني دس ذي الحجه، عيدالاضحل كي رات)\_
- (4) كيلة الفطر (يعني مكم شوال،عيد الفطر كي رات) وغير بهم\_

راقم ایسے لوگوں کی خدمت میں باادب عرض کرتا ہے کہ آپ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں اُن میں اِن احادیث پرصحت وضعف کے اعتبار سے کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے اور جن جن عالموں نے آپ کی اِن احادیث کی طرف رہنمائی کی ہے، انہوں نے یا تو آپ سے اِن احادیث کی حقیقت کو چھپایا ہے یا ان کی حقیقت سے وہ خود نا آشنا ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم .

میرے اسلامی بھائیو! اس تعلق ہے جتنی روایتیں مروی ہیں وہ سب کی سب سخت ضعیف، منکر، موضوع اور من گھڑت ہیں جیسا کہ راقم نے - اللہ کے فضل وکرم ہے - اس رسالے میں ثابت کیا ہے لہذا آپ حضرات سے گذارش ہے کہ ان دونوں راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام نہ کریں۔

نیز آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں ہے کہ اس رسالے کو بغور انصاف کی نظر سے پڑھیں ، ان شاء اللہ العزیز حق آپ کے سامنے واضح ہوجائے گا۔ واللہ ولمی التو فیق.

موضع بذامين دوباتين اوربتادينامناسب مجهتا مون:

- (1) ہوسکتا ہے کوئی آپ سے کیے کہ فضائل اعمال کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا چائز ہے تو آپ ان کی خدمت میں باادبعرض کریں کہ میرے بھائی!مسئلہ ہذا ہے متعلق حبتنی روایتیں مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف نہیں بلکہ سخت ضعیف ہمنکر ، موضوع اورمن گھڑت ہیں اور فضائل کے باب میں بھی اس طرح کی احادیث پرعمل نہیں کیاجا تاہے۔
- (2) ہوسکتا ہے کوئی آپ سے کے کہ جماعت اہل حدیث لوگوں کو اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، انہیں اعمال صالحہ کو انجام دینے سے روکتی ہے تو آپ ان کی خدمت میں باادب عرض کریں کہ میرے بھائی! جماعت اہل حدیث لوگوں کو اعمال صالحه کرنے سے نہیں روکتی ہے بلکہ اُن کو:
- (1) اُن اعمال ہے روکتی ہے جن کو وہ شریعت کا حصہ مجھ کر کرتے ہیں جبکہ وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔
  - (2) ان کوبدعات سے رو کتی ہے۔
- (3) ان کوان اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتی ہے جواحادیث صحیحہ وحسنہ سے ثابت ہوتے ہیں۔وغیرہم۔

#### اليف: 🕸 سبب تاليف:

محترم قارئین!لیلة الفطرسے پہلے مختلف لوگوں نے راقم سے عیدالفطر کی شبخصوصی عباوت سے متعلق مختلف طرح سے سوال کیا ، راقم نے - اللہ کے فضل وکرم سے - ان سب کا جواب بھی دیالیکن انہیں میں ہے ایک سائل ہے راقم نے کہا کہان شاءاللہ العزیز عید

الاضحائے ہے پہلے اس تعلق ہے جتنی روایتیں مروی ہیں ان سب کی مفصل تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔

اور آج - الله کی توفیق وفضل وکرم ہے - میں نے ان تمام مرویات کی مفصل تحقیق کر دی ہے، اب بس اس سائل کی خدمت میں پیش کرنا باقی ہے۔

### 🕸 ایک اهم گزارش:

محترم علماء کرام! راقم نے-اپنے علم کے حد تک-مسکلہ ہذا سے متعلق جتنی روایتیں تھیں ،ان سب کی مفصل تحقیق اس رسالے میں پیش کر دی ہے۔اگر کوئی روایت چھوٹ گئی ہوتو آپ سے گزارش ہے کہ-برائے مہر بانی - جھے باخبر کریں۔

نیزاس رسالے میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے تواحسن طریقے اس ناچیز کو باخبر کریں۔ اللّٰد آپ کواجر جزیل سے نوازے گا۔ والله المعوفق.

#### المات تشكر:

سب سے پہلے راقم اللہ کا شکر گزار ہے جس کی توفیق اور فضل وکرم سے بیرسالہ پائے سکی کی توفیق اور فضل وکرم سے بیرسالہ پائے سکیل کو پہنچا۔ و الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

بعدہ راقم درج ذیل علماء کرام کا بھی شکر گزار ہے جنہوں نے اس رسالے پرنظر ثانی کی اور مجھے قیمتی مشوروں سے نوازا۔

- (1) وكتوروضي الله عباس حفظه الله
- (2) فضيلة الشيخ محرجعفر الهندي المدني حفظه الله
  - (3) فضيلة الشيخ عبدالشكورالمدني حفظه الله

باركاللهفي علمهم ومالهم وكثرمن امثالهم

اوراخیر میں اسلامک انفارمیشن سینٹم مبیئی، میرے والدمحتر م، شیخ عبدالعظیم سلفی حفظہ اللہ اور دیگر معاونین کا بھی شکر گز ار ہوں جن کے تعاون سے بیر سالہ منظر عام پر آر ہاہے۔

#### ائيه كلمات: 🕸

اخیر میں رب العالمین سے دعا گوہوں کہ دہ اس رسالے کوعوام کی اصلاح وہدایت کا ذریعہ اورخواص کے لئے مفید بنائے اور مؤلف اور اس کے والدین واساتذہ ، ناشراور دیگرتمام معاونین کے لئے صدقہ جاربہ بنائے ۔ آمین ۔

تقبل يارب العالمين

حافظ اکبرعلی اخترعلی سلفتی اسلامک انفار میشن سینژ، اندهیری ممبئی 1438ھ-شوال-23 18-7-2017



CONTRACTOR OF CONTRACTOR

# سنهرى قول

امام محمد بن ابوبکر، المعروف بابن قیم الجوزیدر حمد الله (الهونی: 751ه) فرماتے ہیں:

"وَ لَا صَحَّحَ عَنْهُ فِي إِ حُیّاءِ لَیْلَتَيِ الْعِیدَیْنِ شَیْءٌ"

"نبی کریم سالیٹ آئی کی سے عیدین کی رات کوزندہ کرنے

(یعنی ان میں جاگ کر بطور خاص عبادت کرنے)

سے متعلق کوئی چیز ثابت نہیں ہے "۔

(زادالمعادفي هدي خير العباد بتحقيق شعيب وعبدالقادر الارنو و ط: 228/2)







امام ابوالقاسم على بن الحن ، المعروف بابن عساكر رحمه الله (التونى: 571 هـ) فرماتے ہيں:

"أخبرنا أبو الحسن الخشاب، نا نصر بن إبراهيم بن نصر لفظا ببيت المقدس في شهر رمضان سنة سبعين وأربعمائة ، أناأبو جعفر محمد بن أحمد الأنماطي، أناأبو إسحاق إبراهيم بن محمد المطهري، أناأبو محمد عبد الله بن أبي يحيى الإمام، ناأبو يعقوب البحري الجرجاني، ناعلي بن نصير، نا سويد بن سعيد، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن معاذ بن جبل، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من أحيا الليالي الأربع، وجبت له الجنة : ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر"-

[ ترجمه] سیدنا معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله ملی الله علی الله علی الله ملی الله علی الله ع

- (1) ليلة التروبي (ليعني ألم تله ذي الحجه كي رات) \_
  - (2) ليلة العرفه (يعني نوذي الحبكي رات) \_
- (3) كيلة النحر (يعني دس ذي الحجه، عيدالاضحى كي رات)\_
  - (4) ليلة الفطر (يعني مكم شوال،عيد الفطر كي رات)\_

[تخويج] تاريخ دمشق لابن عساكر بتحقيق عمرو بن غرامة العمروي: 93/43,

ت: 987 و العلل المتناهية في الأحاديث الواهية بتحقيق ارشاد الحق الاثرى: 77/2, ح: 934 و الترغيب و الترهيب للاصبهاني بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان: 248/1, ح: 374و غيرهم.

[حکم حدیث] هذا حدیث منکر و اسناده ضعیف جدا و منقطع (بر حدیث منکر ہے اور اس کی سند سخت ضعیف اور منقطع ہے)۔

ا مام ابوالفرج عبدالرحن بن على الجوزى رحمه الله (التونى:597ه): "هَذَا حَدِيثُ اللهُ اللهُ

[سبب] روايت بذامين تين علقي بين:

(1) عَبُدُ الرَّحِيمُ بِنُ زَيْدِ بِنِ الحَوَادِيِّ العَقِيُّ: يهمتر وكراوى ب،اس في السَّوَ العَقِيُّ: يهمتر وكراور موضوع روايتيل بيان كي بين -

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

الم البوزكريا يحيى بن معين رحمه الله (التوفى: 233 هـ): "ليس بشع" (الجوح و التعديل لابن ابى حاتم بتحقيق المعلمى: 340/5، ت: 1603 و اسناده صحيح)

کی امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله (المتونی: 256ھ): "ترکیوہ" "محدثین نے اسے ترک کردیا ہے"۔ (التاریخ الکبیر بحواشی محمود خلیل: 104/6 ہت: 1844)

كام م ابوزرعه الرازى رحمه الله (المتونى: 264هـ): "واهى ضعيف الحديث"

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم بتحقيق المعلمي: 340/5، ت: 1603)

كام ابوحاتم محربن ادريس الرازى رحمه الله (المتوفى: 277ه ): "ترك حديثه ، كان

یفسد اباه یحدث عنه بالطامات" "اس کی حدیث ترک کردی گئی ہے،اس نے اپنے والد کی احادیث کو برباد کردیا تھا،ان سے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا"۔ (الجوح والتعدیل لابن ابی حاتم بتحقیق المعلمی: 340/5،ت: 1603)

امام الوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى رحمه الله (المتونى: 303هـ): "متروك" (الضعفاء والمعترو كون بتحقيق محمود إبراهيم زايد، ص: 68، ت: 368 ) "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه "" وه تقرنهي سي اوراس كى حديث نهيس لكهى جائى "\_ (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمغلطائى بتحقيق عادل و اسامة: 260/8، ت: 3283 وقد نقله المؤلف من كتابه)

امام ابو تحيى زكريابن يحيى الساجى رحمه الله (التونى: 307هـ): "عنده مناكير" السي كي بإس منكر روايتين بين" و تهذيب التهذيب للحافظ: 606، ت: 602 و المامة: 8008، ت إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمغلطائي بتحقيق عادل و اسامة: 8/260، ت (3283)

ام ابوحاتم محمد بن حبان البسق ، المعروف بابن حبان رحمه الله (المتونى: 354هـ)

"يَرُوِي عَن أَبِيهِ الْعَجَائِب، لَا يشك من الحديث صناعته أنّها معمولة أو مقلُّوبَة كلهَايروي عَن أَبِيهِ ""اس نے اپنو والد سے عجیب عجیب چیزیں روایت كی بین جن كے موضوع یا مقلوب ہونے میں ماہرین حدیث كوشك نہیں ہوسكتا ہے ، وه سب كى سب اس نے اپنے والد سے روایت كیا ہے" \_ (المجروحین بتحقیق محمود براهیم: 161/2)

كام ابونيم احمد بن عبد الله الاصبهاني رحمه الله (التوني: 430ه ): "عَن أَبيه أَحَادِيث مُنكرَة" "اس نے اسنے والد سے منكر احاديث بيان كى بين" (الضعفاء بتحقيقفاروق حمادة، ص:110، ت:144)

كا امام وبي رحمه الله (التوفى: 748 هـ): "أَحَدُ المَتْرُوكِيْنَ" (سير أعلام النبلاء بتحقيق محمد نعيم: 358/8، ت: 102

🖾 امام حافظ ابن حجر رحمه الله (التونى: 852ه ): "متروك كذبه ابن معين" "متروک ہے، امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس کی تکذیب کی ہے"۔ (تقویب التھذیب بتحقيق محمد عوامة ، ص: 354 ، ت: 4053 )

تفصیل کے لئے ویکھیں: تھذیب الکمال فی أسماء الرجال للمزی بتحقیق بشار عواد :34/18رت:3406وغيره

اورروایت ہذا کواس نے اپنے والدسے ہی روایت کیا ہے۔

(2) زَيْدُ بْنُ الْحَوَارِيّ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ: يضعيف راوى بير-

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

كان ضعيفًا في المام الوعبد الله محر بن سعد البغد ادى رحمه الله (التوني: 230هـ): "وكمان ضعيفًا في الحديث" "وه حديث مين ضعيف تفا" \_ (الطبقات الكبرى بتحقيق محمد عبد القادر :178/7 ت: 3170)

🛣 امام ابوالحس على بن عبد الله المديني رحمه الله (التوفي: 234هـ): "كَمَانَ ضَعِيفًا عندنًا" "جارے زويك ضعيف تھا"۔ (سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني بتحقيق مو فق عبدالله, ص:54, ت:15)

ه الم ما فظ ابن جر رحمه الله (المتوفى: 852ه ): "ضعيف" (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة ، ص: 223 ، ت: 2131)

تفصیل کے لئے ویکھیں: تھذیب الکمال في أسماء الرجال للمزى بتحقیق بشار عواد 2102; تا 2102وغیرہ ۔

(3) روایت ہذامیں وہب بن منبدر حمد الله سیدنا معاذبین جبل رضی الله عند سے روایت کر رہے ہیں جبکہ وہب رحمد الله کی پیدائش 34ھ میں اور ابن جبل رضی الله عند کی وفات 18ھ میں ہے لہذا سند منقطع ہے۔

## اب چند باتیس بطور تنبیه پیش خدمت بین:

يمى بات امام مغلطائى اورحافظ ابن حجر رحمها الله نے بھى امام عقیلى رحمه الله کے حوالے سے نقل كى ہے۔ ويكھيں: (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمغلطائى بتحقيق عادل و اسامة: 260/8، ت: 3283 و تهذيب التهذيب للحافظ: 306/6، ت: 602)

راقم باادب عرض كرتا ہے كه الضعفاء الكبير للعقبلي ميں عبد الرحيم كاتر جمه موجود ہے كيكن وہاں مصنف نے اپنی سند کے ساتھ امام ابن معین رحمه الله كادوقول نقل كيا ہے:

- (1) لَيْسَ بِشَيْءٍ ـ
  - (2) تَرَكُوهُ۔

لیکن کذاب خبیث کا قول نقل نہیں کیا ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود مجھے امام ابن معین رحمہ اللہ سے صحیح یاحسن سند کے ساتھ یا ان کی کسی مطبوعہ کتاب میں عبدالرحیم کی بابت کذاب خبیث کی جرح نہیں مل سکی ۔ واللہ اعلم.

[تنبيه نهبو: 2] زير بحث روايت الترغيب والتربيب للاصبها في مين اس طرح ہے:

امام ابوالقاسم اساعيل بن احمد، الملقب بقوام السنة رحمه الله (التونى:535هـ) فرماتے ہيں:

"أخبرنا أبو الفتح الصحاف، أنا أبو سعيد النقاش الحافظ، أنا أبو ذر:
الحسين بن الحسن بن علي الكندي بالكوفة، ثنا الحسين بن أحمد
المالكي، ثنا سويد بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن وهب
بن منبه، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية،
وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة النصف من شعبان))"-

اس كے متعلق چند باتيں پيش خدمت ہيں:

(1) سندمیں عبدالرحمن بن زید ہے جبکہ سیج عبدالرحیم بن زید العمی ہے جبیا کہ دوسری کتابوں میں ہے۔

- (2) المكتبه الوقفيه ميں بير كتاب في ڈى ايف (PDF) ميں موجود ہے،اس ميں دہب بن منبه لكھا ہوا ہے جو كہ سي خيبيں ہے ليكن مكتبہ شاملہ ميں وہب بن منبه لكھا ہوا ہے اور يہى صحيح ہے۔
- (3) متن میں اجمالا پانچ راتوں کا ذکر ہے پھر تفصیلا چار راتوں کا ذکر ہے جبکہ دوسری کتابوں میں (جن کا حوالہ راقم نے تخریج میں دیا ہے) اجمالا اور تفصیلا دونوں طرح سے چار راتوں کا ذکر ہے۔ نیز دوسری کتابوں میں نصف شعبان کی رات کا ذکر ہیں ہے بلکہ عیدالفطر کی رات کا ذکر ہے۔

پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہیں ایسا تونہیں کہ "لیلة النحر"اور "لیلة النصف من شعبان" کے درمیان میں سے "لیلة الفطر" حذف ہوگیا ہے۔

پھر میں نے الترغیب والتر ہیب للمنذری دیکھی جس میں انہوں نے زیر بحث روایت کوامام اصبحانی رحمہ اللہ کی کتاب سے بی اس طرح نقل کیا ہے: "وروی عن معاذبن جبل رضی الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله علیه وسلم -:

"من أحيا الليالي الخمس؛ وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان". رواه الأصبهاني" - (بتحقيق الالباني (ضعيف الترغيب): 334/1، ح: 667)

جس سے مجھے سے بات معلوم ہوئی کہ میرے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ سیجے تھی۔ والحمد مله علی ذلک.

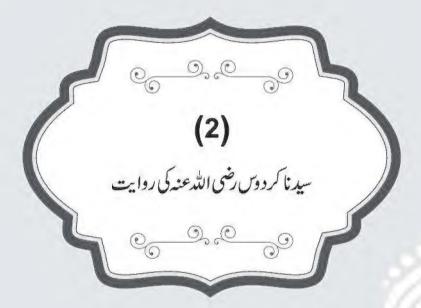

المَّا المُ الوالفرنَ عبدالرض بَن على الجوزي رحم الله (التونى: 571ه) فرماتي إلى:

"أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الذَّاعُونِيُّ، قَالَ: ناطراد ابن مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِلال بَنُ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَذِنَ لَنَا أَنُ نَرُويهِ عَنْهُ أَنَّ عَلِيَّ بَنَ مُحَمَّدٍ اللَّهِ الذِّنَ لَنَا أَنُ نَرُويهِ عَنْهُ أَنَّ عَلِيَّ بَنَ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَى بَنُ عُتُمَانَ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نايحي اللَّهُ عَلَى بَنُ عُتُمَانَ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نايحي بَنُ بَكْرٍ، قَالَ: نا المُفَضَّلُ بَنُ فَضَالَةً، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بَنُ بَكْرٍ، قَالَ: نا المُفَضَّلُ بَنُ فَضَالَةً، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بَنُ بَكُرٍ، قَالَ: نا المُفَضَّلُ بَنُ فَضَالَةً، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بَنُ بَكُرٍ، قَالَ: نا المُفَضَّلُ بَنُ فَضَالَةً، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مَرُوانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ كُرُدُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتِي الْعِيدِ وَلَيْلَةَ النِّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ، لَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ فِيهِ الْقُلُوبُ".

[ توجمه ] سیرنا کردوس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله سال الله سے فرمایا: جس نے عیدین کی دونوں راتوں اور نصف شعبان کی رات کو زندہ کیا ( یعنی بیدار ہو کر عبادت کی ) توجس دن دلوں کوموت آئے گی ،اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔

[تخريج] العلل المتناهية في الأحاديث الواهية بتحقيق ارشاد الحق الاثرى: 71/2, ح: 924و معجم ابن الأعر ابي بتحقيق عبد المحسن: 1047/3, ح: 2252و معرفة الصحابة لابي نعيم بتحقيق عادل بن يوسف العزازي: 2414/5, ح: 5908 وغير هم

**حکم حدیث**] هذا حدیث منکر و اسناده و اه بمرة (بیرحدیث منکر ہے اوراس کی سندسخت ضعیف ہے)۔

امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزى رحمه الله (المتونى: 597هـ): "هَذَا حَدِيثَ
 لا يَصِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" " بيحديث الله ك نبى سال اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " " بيحديث الله ك نبى سال اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " "

ثابت نہیں ہے"۔

امام مس الدين محد بن احمد الذهبى رحمه الله (المتونى: 748هـ): "وهذا حديث منكر مرسل" "بير حديث منكر اور مرسل ب" له (ميزان الاعتدال بتحقيق البجاوى 308/3; -308/3)

[سبب] روايت بذامين تين علتيس بين:

(1) عيسى بن إبراهيم القُرَشِيّ الهاشميّ: يتخت ضعيف منكر الحديث راوى

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

امام ابوزكريا يحيى بن معين رحمه الله (المتونى: 233 هـ): "ليس بشيء" (تاريخ ابن معين (رواية الدوري) بتحقيق احمد محمد: 161/4، ت: 3713) "ليس حديثه بشيء" "اس كى حديث يحمين محمد: 102/4 بن معين (رواية الدوري) بتحقيق احمد محمد: 208/4، ت: 3990)

المروذى: 276وموسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل: 134/3 من الله المروذى: 2076 وموسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل: 134/3 من 2076)

الم الم محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله (التونى: 256هـ): "مُنكَّرُ الحديثِ" (التاريخ الكبير بحواشي محمود حليل: 407/6 ت: 2802)

ا مام ابوحاتم محد بن ادريس الرازى رحمه الله (التونى: 277ه): "مقروك الحديث المرازى رحمه الله (التونى: 277هم): "مقروك الحديث " (الجرح والتعديل لابن ابي حاتم بتحقيق المعلمي: 272/6، ت: 1505)

الم ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب النمائی رحمه الله (المتونی: 303ه): "منکر الحدیث" (الضعفاء والمترو کون بتحقیق محمود إبراهیم زاید، ص: 76، ت: 426)

امام ابوحفص عمر بن احمد، المعروف با بن شائین رحمه الله (المتونی: 385ه): "لیس حدیثه بشیء" "اس کی حدیث کچھنمیں ہے"۔ (تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین بتحقیق عبد الرحیم محمد أحمد القشقری، ص: 145، ت: 464)

تفصیل کے لئے ویکھیں: لسان المیز ان للحافظ بتحقیق ابی غدة: 257/6، ت: 5915 غیر ہ

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

التاريخ المام محمد بن اساعيل البخارى رحمد الله (التونى: 256ه ): "مُنكُرُ الحديثِ" (التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل: 373/7، ت: 1602)

ام م ابو حاتم محمد بن اوریس الرازی رحمه الله (المتونی: 277ه): "منکر الحدیث جدا ، ضعیف الحدیث ، لیس له حدیث قائم ، قلت: یترك حدیثه ؟ قال: لا ، بل یکتب حدیثه ""سخت منکر الحدیث ، ضعیف الحدیث ہے ، اس کی کوئی بھی حدیث ورست نہیں ہے ۔ (امام ابن ابی حاتم رحمه الله فرماتے ہیں که: ) میں نے (اپنے والد سے ) کہا: اس کی حدیث ترک کردی جائے گی ؟ انہوں نے فرمایا: نہیں بلکہ کھی جائے گی "۔ (الحرح والتعدیل لابن ابی حاتم بتحقیق المعلمی: 275/8 ، ت: 275/8 )

🛣 امام يعقوب بن سفيان الفسوى رحمه الله (التوني: 277ه ): "مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، لَا يُحْتَجُّ بِروَايَتِهِ وَلَا يَكْتُبُ أَهُلُ العلم حديثه الاللمعرفة""منكر الحديث م، اس کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جائے گا ، اہل علم اس کی حدیث کو فقط معرفت کے لئے كص بين "\_ (المعرفة والتاريخ بتحقيق أكرم ضياء العمري: 42/3)

🥰 امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله (التوفي: 303هـ): "متروك الحديث" (الضعفاء والمتروكون بتحقيق محمو د إبر اهيم زايد، ص: 96، ت: 558) 🕸 امام ابو يحيى زكريا بن يحيى الساجى رحمه الله (التونى: 307ھ): "كذاب، يضع الحديث" " جمولًا تها اور حديث كرتا تها" \_ (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمغلطائي بتحقيق عادل واسامة: 133/11 ، ت: 4491)

🕸 امام ابوحاتم محمر بن حبان البستى ،المعروف بابن حبان رحمه الله (التونى: 354ه و): "كَانَ مِمَّن يَرُوي الْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِيرِ وَيَأْتِي عَن الثِّقَاتِ مَا لَيُسَ من حَدِيث الْأَثْبَات فَلَمَّاكثر ذَلِك فِي روايته بَطل الاحْتِجَاج بأخباره""يمشهور رواة مے منکرروایتیں بیان کرتا تھا اور ثقه رواة سے الی الیی چیزیں روایت کرتا تھا جوان کی احادیث میں سے نہیں ہوتی تھیں ۔جب اس کی مرویات میں اس کی کثرت ہوگئی تو اس کی احادیث سے احتجاج کرنا باطل ہو گیا"۔ (المجروحین بتحقیق محمود إبراهیم (1042:ت,13/3)

🛣 امام ابوالحسن على بن عمر البغد ادى الدارقطني رحمه الله (المتونى: 385هـ): "مَثْدُوكُ ٱلْحَدِيثِ" (العلل الواردة في الأحاديث النبوية بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي

: 137/5 رقم السوال: 773)

ا مام ابونعيم احمد بن عبد الله الاصبها في رحمه الله (المتوفى: 430هـ): "مُنكر الحَدِيث" (المضعفاء بتحقيق فاروق حمادة ، ص: 146 ، ت: 238)

﴿ المَامَّمُ الدين مُحد بن احد الذهبي رحمه الله (المتونى: 748هـ): "أَجَمَعُوا عَلَى ضعفِهِ" "محدثين نے اس كے ضعف پر اجماع كيا ہے" \_ (سير أعلام النبلاء بتحقيق مجموعة من المحققين: 9/35، ت: 8)

ام ما فظائن جررهم الله (التونى: 852ه): "متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع" "متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع" "متروك مرار دياب". بالوضع" "متروك مي اور امام ساجى وغيره نے اسے متهم بالوضع قرار ديا ہے". (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة ، ص: 526 ، ت: 6570)

تفصیل کے لئے ویکھیں: تھذیب الکمال في أسماء الرجال للمزى بتحقیق بشار عواد :392/27 ت:5873وغیرہ۔

(3) ابُن كُرُدُوسٍ: يغير معروف راوى ہے۔

ام حافظ ابن تجرر حمد الله (التونى: 852ه ): "لا يعرف اسمه و لاله"" اس كانام اوربيد ونون نبيل جانا جا" والفتو حات الربانية بتحقيق عبد المنعم خليل: 164/4) اوربيد ونون نبيل جانا جاتا ہے" والفتو حات الربانية بتحقيق عبد المنعم خليل: 164/4) [فائده نمبر: 1] زير بحث سنديل اور بھی علتيں ہيں ليکن انہيں نظر انداز کيا جا المائيں۔

[فائدہ نمبر: 2] امام ذہبی رحمہ اللہ نے روایت ہذا کومرسل کیوں کہا؟ اس کی وجہ میں نہیں جان سکا۔ واللہ اعلم۔ ﷺ





🚭 امام ابوشجاع شيروبيه بن شهر دار بن شيروبيه الديلمي رحمه الله (التوني: 509 هـ) فرماتے ہیں:

"أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني، أخبرنا أبو إسحاق [إبراهيم بن] محمد بن جعدويه المعبّر بقزوين، أخبرنا أبو على الحسن بن محمد النجار، أخبرنا محمد بن الحسين المذكر ،حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الهمداني، حدثنا إسماعيل بن الفضل، حدثنا سختويه بن شبيب الباهلي ، حدثنا عاصم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان رفعه: (مامِن عبدٍ يصلى ليلة العيدستَّ ركعات إلاشُفِّع في أهل بيته كلُّهم قدو جب لهم النار)"-

(قال الامام السيوطى رحمه الله): "إسماعيل كذاب"-

[ ترجمه ] سيرنا سلمان فارسى رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله سال الله عن الله عنه الله عنه الله المالية الم فرمایا: جوبھی بندہ عید کی رات چھر کعات پڑھے گا تواس کی سفارش قبول کی جائے گی ،اس کے ایسے گھر والوں کے حق میں جن پرجہنم واجب ہوگئی تھی۔ امام سیوطی رحمه الله فرماتے ہیں: اساعیل کذاب ہے۔

[ كواله] الزيادات على الموضوعات للسيوطي بتحقيق رامز خالد: 473/1، ح :519و الفردوس بمأثور الخطاب بتحقيق السعيد بن بسيوني: 10/4, ح: 6027وغيرهم [ حكم حديث ] هذا حديث موضوع بلاريب (بيرحديث بلاشبه موضوع

## [موضوع هونے كى وجه] روايت بذاكى سنديس "إسماعيل بن

أبي زياد الشامى " ہے جو كەمتروك، كذاب اوروضاع راوى ہے۔

ائمه كرام كے اقوال پیش خدمت ہیں:

امام ابوالحسن على بن عمر البغد ادى الدارقطنى رحمه الله (التونى: 385ه): "متروك يضع الحديث" "متروك به اور حديث محرّتا تحا" \_ (سؤالات البرقاني للدارقطني بتحقيق عبد الرحيم القشقري، ص: 13، ت: 4) "يضع، كذاب، متروك" (الضعفاء و المتروك ون بتحقيق عبد الرحيم محمد القشقري: 256/1; 33)

ه امام تمس الدين محمد بن احمد الذهبي رحمه الله (التونى: 748ه): "كذاب" (ديوان الضعفاء بتحقيق حماد الأنصاري من: 33، ت: 404)

﴿ امام حافظ ابن جمر رحمه الله (التونى: 852ه ): "متروك كذبوه" "متروك ب، محدثين في السح كذاب قرار ويا ب " \_ (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة ، ص ( 107 ، ت: 446 )

أير ويكسي: المتفق والمفترق للخطيب البغدادى بتحقيق الدكتور محمد صادق أير ويكسين: المتفق والمفترق للخطيب البغدادى بتحقيق الدكتور محمد صادق : 362/1, ت: 1748م: ت-375/، ت: 1728م: الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية الهندو تهذيب الكمال للمزى بتحقيق الدكتور بشارعواد: 96/3، ت: 446وغيرهم





ام ابوالقاسم على بن ألحس ، المعروف بابن عما كررحم الله (التونى: 571ه) فرمات بين: "أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد ، حدثنا نصر بن إبراهيم ، أنبأنا أبو سعيد بندار بن عمر الروياني ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الخبازي ، أنبأ أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن بشار الزاهد بهمذان قراءة عليه من أصل سماعه ، أنبأنا علي بن محمد القزويني ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ، حدثنا عبد القدوس ، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي قعنب ، عن ابي أمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله بن أبي يحيى ، عن أبي قعنب ، عن ابي أمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله ، وليلة النصف من شعبان ، وليلة الجمعة ، وليلة الفطر ، وليلة النحر " \_ . وليلة النصف من شعبان ، وليلة الجمعة ، وليلة الفطر ، وليلة النحر " \_ .

[ ترجمه] سيدنا ابوامامه البابلي رضى الله عنه فرمات بين كهرسول الله سالة في الله في الله عنه في الله ف

(1) رجب کی پہلی رات۔ (2) نصف شعبان کی رات۔

(3) جمعه کی رات۔

(5) عيدالاضحا ڪيرات\_

[تخريج] تاريخ دمشق لابن عساكر بتحقيق عمر و بن غرامة العمر وي: 408/10, ت: 968 و أحاديث أبي عمر ان موسى بن هارون البزاز -مخطوط، ص: 108, ح: 111\_

[حکم حدیث] هذا حدیث موضوع بلا شک (برحدیث بلا شبه موضوع ہے)۔

🕸 علامه الباني رحمه الله: "موضوع" \_ (الضعيفة: 649/3، ح: 1452)

[موضوع هونے كى وجه] روايت بذاكى سنديس دعلتي بين:

(1) إِبْرَاهِيم بُن مُحَمَّد بُن أَبي يحيى - واسمه سمعان - الأَسلميّ: يرمروك الحديث اوركذاب راوى بـ

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

ام محمد بن اساعیل ابخاری رحمه الله (المتوفی: 256ه): "ترکه ابن المبارك، و الناس" "امام ابن المبارك رحمه الله اور دوسرے لوگوں نے اسے ترك كرديا ہے"۔ (التاريخ الكبير بحواشى محمود خليل: 323/1)

امام ابوالحسن على بن عمر البغد ادى الدارقطنى رحمه الله (التونى: 385 هـ): "ضعيف الحديث، ضعيف الدين، وافضى، قدري" "يضعف الحديث، ضعيف الدين، وأفضى اورقدرى به" \_ (سؤالات السلمي للدارقطني بتحقيق فريق من الباحثين، ص: 90، ت: 11) "مقروك الحديث" (سنن الدارقطني بتحقيق الارنووطور فقائه: 156/4، ح: 3259)

امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمه الله (المتونی: 303ه): "متروك المحدیث مدنی" (الضعفاء والمتروكون بتحقیق محمود إبراهیم زاید، ص: 11، ت: 5) الم ابونیم احمد بن عبد الله الاصبهائی رحمه الله (التونی: 430ه): "كَانَ يرى الْقدر ترك حَدِيثه لكذبه و وهائه لالفساد مذهبه "" يقدري تفاء اس كى مديث اس كحموث اورضعت كی وجهس ترك كردی گئتی نه كه اس كے ذهب كفساد كی وجهس "

\_(الضعفاءبتحقيقفاروقحمادة،ص:56،ت:1)

امام ابوعبدالله محمد بن سعد البغد ادى ، المعروف با بن سعدر حمدالله (المتونى: 230 هـ) : "وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ. تُوكَ حَدِيثُهُ لَيْسَ يُكْتَبُ" " يه كثير الحديث تها ، اس كى حديث ترك كردى من تحقيق محمد عبد حديث ترك كردى من تحقيق محمد عبد القادر: 493/5، ت: 4446)

امام ابوزكريا يحيى بن معين رحمه الله (المتونى: 233ه): "كان كذابا وكان دابا وكان دابا وكان دابا وكان دابن معين (رواية الدوري) بتحقيق احمد محمد: 721، 721، تابن معين (رواية الدوري) بتحقيق احمد محمد: 765/3، ت: 721)

امام ابوحاتم محمر بن ادريس الرازى رحمه الله (التونى: 277ه): "كذاب متروك الحديث، ترك ابن المبارك حديثه" "يه كذاب متروك الحديث ب، اس كى حديث كوامام ابن المبارك رحمه الله في ترك كرديا ب" (الجوح والتعديل لابن ابى حديث كوامام ابن المبارك رحمه الله في ترك كرديا ب" (الجوح والتعديل لابن ابى حاتم بتحقيق المعلمي: 126/2، ت: 390)

امام ابوالحس على بن عبد الله المديني البصري رحمه الله (التونى: 234هـ): "كَذَّاب" (سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلى بن المديني ص: 124، ت: 153)

مزيداقوال كے لئے ديكھيں: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى بتحقيق بشار عواد: 189,57/1 غيره.

(2) أبوقعنب: الكاترجمه بجين إسكار

علامه الباني رحمه الله فرماتے ہیں:"لم اعرفه"" میں اس کوجرح وتعدیل کے اعتبار

سے نہیں جانتا ہول"۔ (الضعیفة: 649/3)

### 🕸 اب چند باتیس بطور فائده پیش خدمت بین:

**فائدہ نمبر:**1] زیر بحث روایت کی سند میں اور بھی علتیں ہیں لیکن انہیں نظرانداز کیا جار ہاہے۔

[فائده نمبر: 2] حافظ ابن جررحمه الله التخيص الحبير مين رقم طرازين:
"وفيه حديث ذكره صاحب "مسند الفردوس" من طريق إبراهيم بن أبي
يحيى، عن أبي معشر، عن أبي أمامة هو ابن سهل مرفوعاً نحوه""اسلل مين (يعني پانچ راتول مين دعاء ما نگنامستحب ب) ايك حديث به جس كوصاحب مند
الفردوس نے ابراہیم بن ابی يحيى عن ابی معشر عن ابی امامه بن سهل كے طریق سے مرفوعا
نقل كيا بے" ـ (التلخيص الحبير بتحقيق الدكتور محمد الثاني: 1073/3)

راقم باادب عرض كرتا ب كراس سنديس بهى ابراجيم الأسلى الكذاب موجود ب، نيز مجيح ابومعشر المدنى بهى موجود بين جو كه ضعيف راوى بين \_ويكيس: تهذيب الكمال للمزى بتحقيق الدكتوربشار عواد:322/29، ت:6386 وغيره





🕸 امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزي رحمه الله (التوني: 597ه) فرماتے ہيں:

"أنبأنامحمدبن ناصر، أنبأنامحمدبن على بن ميمون، أنبأناأ بوعبدالله محمد بن على بن عبد الرحمن، أنبأنا محمد بن على بن الحسين بن أبي الجراح القطواني، أنبأناأبي، حدثنا إسحاق بن أحمد بن عبدالله، حدثنا أحمد بن محمد بن غالب، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة وقل أعوذبرب الفلق خمس عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة, فإذاسلم قرأآية الكرسي ثلاث مرات ويستغفر الله خمس عشرة مرة, جعل الله اسمه في أصحاب الجنة وغفر له ذنوب السروذنوب العلانية وكتبله بكل آية قرأها حجة وعمرة، وكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل، فإن مات فيمابينه وبين الجمعة الأخرى مات شهيدا"-

[ توجمه ] سیدنا ابوا مامه البابلی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله سلّ الله الله من فرمایا: جس نے عیدالاضحیٰ کی رات دور کعت نماز پڑھی (اس طرح سے که) ہر رکعت میں پندرہ (15) بارسورۃ الفاتحہ، پندرہ (15) بارسورۃ الاخلاص، پندرہ (15) بارسورۃ الفات اور پندرہ (15) بارسورۃ الناس پڑھے، جب سلام پھیرد ہے تو آیۃ الکرسی تین بار اور پندرہ (15) بار بخشش طلب کر ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت والوں میں سے کردیتا ہے، اور پندرہ (15) بار بخشش طلب کرے تو اللہ تعالی اس کو جنت والوں میں سے کردیتا ہے،

اس کے پوشیدہ اورعلانیہ گناہ کو بخش دیتا ہے، ہرآیت کے بدلے جواس نے (نماز میں ) پڑھی ہےایک جج اور ایک عمرہ کا ثواب لکھ دیتا ہے، گویا کہ اس نے اولا داساعیل میں سے ساٹھ (60) غلام آزاد کر دیا ہے ،اگر وہ اس دن سے لیکر آنے والے جمعہ کے درمیان میں مرگیا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔

[تَكُولِيج] الموضوعات بتحقيق عبدالرحمن محمدعثمان: 134/2\_

[ حكم حديث مفاحديث موضوع من غير شكو لاريبة (بيحديث بلاشبهموضوع ہے)۔

🥵 امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزي رحمه الله (التوفى: 597ه ): "هذا حديث لا يصع""يرمديث ثابت نيس إ"

[موضوع هونے كى وجه] روايت بذاكى سنديس "أَحْمد بن مُحَمّد بن غَالب، غُلَام الْخَلِيل" ہے جو كەكذاب و وضاع ہے۔ ائم کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

🧬 امام ابواحمد بن عدي الجرجاني رحمه الله (التوني: 365هـ):" سمعت أبيا عَبِد اللّه النهاوندي بحران في مجلس أبي عَرُوبة يقول: قلت لغلام الخليل: هذه الأحاديث الرقائق التي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة " " ميں نے مقام حران ميں ، امام ابوعروبہ- رحمہ الله - کی مجلس میں ابوعبد الله النهاوندي -رحمه الله-كوفر مات ہوئے سنا كه ميں نے خليل كے غلام سے كہا: بير قائق كى جواحادیث ہیں ، اس کوآپ بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ان تمام احادیث کو ہم

نے عوام کے دلوں کونرم کرنے کے لئے گھڑا ہے "۔ (الکامل فی ضعفاء الرجال بتحقیق عادل أحمدور فقاءه: 322/1 ت: 38)

🛣 امام ابوالحس على بن عمر البغد ادى الدارقطني رحمه الله (التوني: 385 🤊): "يضع الحَدِيث، مَتْدُوك" "متروك الحديث باورحديث گھڑتا تھا"۔ (سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني بتحقيق الدكتور موفق بن عبد الله ،ص: 89، ت: 15) اكذابً متروك " " كذاب اورمتروك بے "\_ (سؤالات السلمي للدار قطني بتحقيق فريق من الباحثين ص:127 ت:64)

🛱 امام تثمس الدين څحرين احمرالذ هبي رحمه الله (التوفي: 748 هه): " كَذَّابِ" (تلخيص كتاب الموضوعات للذهبي بتحقيق أبو تميم ياسر ص: 187 ح: 442وسير أعلام النبلاء بتحقيق مجموعة من المحققين: 282/13 ت: 136

مز بیر اقوال کے لئے وکیکھیں: تاریخ بغداد للبغدادی بتحقیق الدکتور بشار عواد :245/6 ت:2735 ولسان الميز ان للحافظ بتحقيق ابي غدة: 617/1 م: 767 وغير هـ





📽 امام ابوعبدالله محمد بن يزيدالقزوين، المعروف بابن ماجدر حمه الله (التونى: 273 هـ) فرمات إلى: "حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بُنُ حَمُّويَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ ثَوْرِ بُن يَذِيدَ، عَنْ خَالِدِ بُن مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ لَيْلَتَي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًالِلَّهِ ، لَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ "-

[ نرجمه ] سيرنا ابوامامه البابلي رضى الله عنه فرمات بين كدرسول الله سآل الله عن الله عنه الله فرمایا:جس نےعیدین کی رات اجروثواب کی نیت کرتے ہوئے قیام کیا تواس دن اس کا دل نہیں مرے گاجس دن دلوں کی وفات ہوجائے گی۔

[تخريج] سنن ابن ماجه بتحقيق شعيب ورفقائه: 658/2، ح: 1782\_

[حكم حديث] هذا حديث موضوع و اسناده ضعيف مضطرب (بي حدیث موضوع ہے اور اس کی سند ضعیف اور مضطرب ہے)۔

🕸 علامهالباني رحمه الله : "موضوع" ـ (في تحقيق ابن ماجة ، ح: 1782 )

[سبب] روايت بذاكى سنديس "بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيْدِ بن صَائِدِ الحِمْيَدِيُّ "بي جو کہ ثقہ صدوق راوی تو ہیں لیکن مجہول ،ضعیف ،متر وک اور کذاب راویوں سے کثرت سے تدلیس کرتے تھے۔

ائم كرام كے اقوال پیش خدمت ہیں:

🖏 امام شمس الدين محمد بن احمد الذهبي رحمه الله (التوفي: 748ه): " ثقة في نفسه، لكنه يدلس عن الكذابين" "في نفسه ثقه بين ليكن كذاب راويون سے تدليس كرتے

ت الصعفاء بتحقيق حماد الأنصاري، ص: 50، ت: 619) " ثقة في نفسه، يأتى بالعجائب عن المتروكين والمجهولين ويدلس الأسماء ويغرب كثيراً عن الثقات" "في نفسه ثقه بين ،متروكين اورمجهولين سے عجيب عجيب روايتيں بیان کی ہیں ، ناموں میں تدلیس کرتے تھے اور ثقات سے بکثر ت غریب روایتیں بیان كى يبن "\_ (ذيل ديو ان الضعفاء والمتروكين بتحقيق حماد بن محمد الأنصاري, ص: 25, ت:81) "و ثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات" "جمهور ائمه في ان كي توثيق كي ہان حدیثوں میں جوانہوں نے ثقات سے براہ راست سی ہیں "۔ (الکاشف متحقیق محمدعو امةوغيره: 273/1 ي: 619

🛱 امام ابوسعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله (التوني: 761 هـ): "مشهور به (اى: بالتدليس) مكثر له عن الضعفاء يعانى التسوية" "آپ تدلیس میں مشہور تھے،ضعیف راویوں سے زیادہ تدلیس کرتے تھے، نیز تدلیس تسویہ کے مجى مرتكب تصار (جامع التحصيل في أحكام المر اسيل بتحقيق حمدى السلفى: 105) 🕏 امام حافظ ابن حجر رحمه الله (المتوني: 852هـ): "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء" "صدوق ہیں،ضعیف راویوں سے کثرت سے تدلیس کرتے تھے"۔ (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة, ص: 126, ت: 734) "وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين"" آپضعفاء اورمجهولين سے كثرت سے تدليس كرتے تيح" \_ (تعريف اهل التقديس بمراتب الموصو فين بالتدليس بتحقيق الدكتور عاصمي ص :49 ت: 117 مريداقوال كے لئے ويكھيں: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى بتحقيق بشار عواد: 192/4 ت: 738 وغيره

روایت ہذامیں بقیہ نے ساع کی صراحت نہیں کی ہے لہذا بیسند ضعیف ہے۔ [فائدہ] زیر بحث سند میں ایک اورعلت بیان کی جاتی ہے لیکن اس کے متعلق راقم کی تحقیق چاری ہے۔

رہامسکدسدمیں اضطراب کاتووہ اس طرح ہے:

روایت ہذا کوثور بن یزیدرحمہ اللہ سے (4) چارلوگوں نے روایت کیاہے:

(1) عمر بن ہارون البخی <sub>-</sub>

یہ متر وک الحدیث اور کذاب راوی ہے۔اس نے روایت کوتین طرح سے روایت کیا

:\_\_

الله عبرناعباده بن صامت رضى الله عند من مرفوعا ويكسين: المعجم الأوسط بتحقيق طارق وعبد المحسن: 57/1 ح: 159 م

الله البرنا الوامامد البابلي رضى الله عند مرفوعا ديكمين: الترغيب والترهيب للاصبهاني التحقيق أيمن بن صالح بن شعبان: 248/1 ح: 373 م

🝪 تيسري صورت آ گے آرہی ہے۔

(2) ابراہیم بن محدالاسلمی۔

یہ بھی متروک اور کذاب راوی ہے۔

اس نے روایت ہذا کوسید ناابوالدر داءرضی الله عنہ سے موقو فاروایت کیا ہے۔ دیکھیں:

46

الأم: 264/1, الناشر: دار المعرفة-بيروت.

## (3) جرير بن عبدالحميد الضبي \_

بیر ثقه راوی ہیں۔ انہوں نے روایت ہذا کو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے موقو فا روایت کیا ہے۔

پھر جریرالضبی سے کئی لوگول نے اسے موقو فاہی بیان کیا ہے لیکن عمر بن ہارون نے اسے معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے مرفوعا بیان کردیا ہے جسے امام وارقطنی رحمہ اللہ نے غیر درست قرار دیا ہے۔ دیکھیں: العلل الواردة فی الأحادیث النبویة بتحقیق محمد بن صالح درست قرار دیا ہے۔ دیکھیں: 2703۔

### (4) بشربن رافع الحارثي\_

ىي ضعيف منكر الحديث راوى ہے۔ ديكھيں: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى بتحقيق بشار عواد: 118/4 ، ت، 687

اس في روايت بذا كوعباده بن صامت رضى الله عنه سے موقوفا بيان كيا ہے۔ ديكھيں: التلخيص الحبير بتحقيق الدكتور محمد الثاني: 1072/3، م: 2121

#### ر ہامسکار مدیث کے موضوع ہونے کا تو:

اس کی وجہ میہ ہے کہ زیر بحث روایت کوعمر بن ہارون البلخی اور بقیہ بن ولید دونوں نے تورسے روایت کو جہ سے کہ زیر بحث روایت کو عمر بن ہارون البلخی اور بقیہ بن ولید دونوں نے تورسے روایت کرتے ہوئے ساع کی صراحت نہیں کی ہے اور بقیہ متروک اور گذاب راویوں سے تدلیس کرتے تھے جیسا کہ ائمہ کرام نے بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے موضع ہذا میں اس بات کی قوی امید ہے کہ بقیہ نے زیر بحث

روایت عمر بن ہارون سے ہی سنی ہو پھر ابن ہارون کوسا قط کر کے ڈائر یکٹ ثور بن پزید رحمہ اللہ سے روایت کردیا ہو۔

اوراسی طرح کی بات علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ دیکھیں: (الضعیفة :11/2, ح:521)

اب عمر بن ہارون البخی کی روایت پر تفصیلی بحث پیش خدمت ہے:

امام ابوالقاسم اساعيل بن احمد، الملقب بقوام السنة رحمه الله (التونى:535 هـ) فرمات بين:

"أخبرنا محمد بن أحمد بن هارون، أنا أبو بكر بن مردويه، ثنا أحمد بن محمد عثمان الصيد لاني الكوفي، ثنا المنذر بن محمد بن المنذر، ثنا أحمد بن موسى الأسدي، ثنا عمر بن هارون البلخي، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أمامة الباهلي -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحياليلتي العيد إيماناً واحتساباً، لم يمت قلبه حين تموت القلوب))"-

[ ترجمه ] سيرنا ابوا مامه البابلي رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عنه فرمايا: جو ايمان كى حالت مين اور اجر و تواب كى نيت كرت موع عيدين كى رات (عبادت كرت موع) بيدار ربتا بيتواس كادل نبين مرع كاجب دل مرجا عين كه را حادت كرت موع عيد الله عين كه وعبادت كرت موع عيد الله عين كه والترهيب للاصبهاني بتحقيق أيمن بن صالح: 248/1 ح و الترغيب و الترهيب للاصبهاني بتحقيق محمد حسن محمد: 29/2 م ح 69/2 و ترتيب الأمالي الخميسية للشجري بتحقيق محمد حسن محمد: 69/2 م

1617:

مداحدیث موضوع (بیمدیث موضوع می الله علامه الله الله علامه الله الله علامه الله على اله على الله على ا

[ موضوع هونے كى وجه ] روایت بذائیں "عُمَدُ بنُ هَارُونَ بنِ يَزِيْدَ بنِ جَابِرِ بنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ " ہے جو كه متر وك اور كذاب راوى ہے۔ ائد كرام كا قوال پيش خدمت ہيں:

امام ابراجیم بن موسی بن یزید ابواسحاق الرازی رحمه الله (المتونی: 220ه): " الناس ترکوا حدیثه" "لوگول نے اس کی حدیث کوترک کردیا ہے"۔ (الجدح و التعدیل لابن ابی حاتم بتحقیق المعلمی: 141/6، ت: 765 واسنادہ صحیح) التعدیل لابن ابی حاتم بتحقیق المعلمی: المعروف بابن سعدر حمد الله (التونی: 230هـ):

"وقد کتب الناس عنه کتاباً کبیراً و ترکوا حدیثه ""لوگوں نے اس سے بڑی کتاب کھی ہے اور اس کی صدیث کوترک کردیا ہے"۔ (الطبقات الکبری بتحقیق محمد عبد القادر: 264/7) ت: 3649)

الم البوزكريا يحيى بن معين رحمه الله (المتوفى: 233هـ): "كذاب"" يه كذاب يه "-(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم بتحقيق المعلمي: 141/6، ت: 765 واسناده صحيح) "ليس بشئ " (المصدر السابق، واسناده صحيح ايضا)

امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله (المتونى: 303هـ): "متروك الحديث بصري" (الضعفاء والمتروكون بتحقيق محمود إبراهيم زايد، ص:84، ت

(475:

امام ابوحاتم محد بن حبان البسق ، المعروف بابن حبان رحمه الله (المتونى: 354ه):
"وَكَانَ مِمَّن يَرُوي عَن الثِّقَات المعضلات ويدعى شُيُوخًالم يرهم" يثقات عصصل روايتين بيان كرتا تها اورايي لوگول كوا پناشخ كهتا تها جن كواس نے ديكها بحى نهيں ہے"۔ (المجروحين بتحقيق محمود إبراهيم: 902/2)

ام ابولیم احمد بن عبدالله الاصبهانی رحمه الله (التونی: 430ه): "عَن ابن جریج وَ الله وَا الله وَالله وَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

الم مشمس الدین محمد بن احمد الذہبی رحمد الله (التونی: 748هـ): "ترکوه" "محد ثین فی است ترک کرویا ہے"۔ (العبر فی خبر من غبر بتحقیق محمد السعید بن بسیونی زغلول: 246/1) "واه ، اتهمه بعضهم "" سخت ضعیف ہے ، بعض محد ثین نے است متم قرار دیا ہے"۔ (الکاشف بتحقیق محمد عوامة وغیره: 70/2 ، ت: 4118) " تَرَکُوهُ ، وَکذبه بَعضهم" "محد ثین نے است ترک کر دیا ہے اور بعض نے است ترک کر دیا ہے اور بعض نے است کر کویا ہے اور بعض نے است کر کر دیا ہے اور بعض نے است کر ایک کر دیا ہے اور بعض نے است کر کر دیا ہے اور بعض نے است کر کر دیا ہے اور بعض نے است کر کر دیا ہے اور بعض کے است کر دیا ہے اور بعض کے است کر کر دیا ہے اور بعض کر دیا ہے دیا ہے کر کر دیا ہے دیا ہے کر دیا ہے دیا ہے

ام ما فظ ابن جررهم الله (التونى: 852ه ):"متروك وكان حافظا""متروك وكان حافظا""متروك وكان حافظا""متروك اورجا فظ تما" ـ (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة ، ص: 417 ، ت: 4979)

تفصیل کے لئے دیکھیں: تھذیب الکمال فی أسماء الرجال للمزی بتحقیق بشار عواد :520/21 ت:4317 و تاريخ بغداد بتحقيق بشار عواد:15/13 ، ت:5852 وإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمغلطائي بتحقيق عادل واسامة ، ت:4048 وغيرهم **[تنبيه بليغ**] امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر البوصري رحمه الله (التونى:840 ه) بقیہ بن ولید کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

"هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لتدليس بَقِيَّة وَرُوَاته ثِقَات لَكِن لم ينُفَرد بهِ بَقِيَّة عَن ثَوْر بن يزِيد فقد رَوَاهُ الْأَصَبَهَانِيّ فِي كتاب التَّرُغِيب من طَرِيق عمر بن هَارُونِ الْبَلْخِي وَهُوَ ضَعِيف عَن ثَوْر بهِ وَله شَاهد من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَوَاهُ الطُّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْكَبِير والأصبهاني من حَدِيث معَاذ بن جبل فيقوى بِمَجُمُوع طرقه""بيسند بقيه بن وليدكى تدليس كى وجه عضعيف ہے اوراس کے رواۃ ثقنہ ہیں لیکن بقیہ تورسے روایت کرنے میں منفر ذہیں ہے بلکہ عمر بن ہارون البلخی - جو کہ ضعیف ہے- نے بھی تورسے روایت کیاہے جس کی تخریج امام اصبہانی رحمداللدنے اپنی کتاب الترغیب والتر جیب میں کی ہے۔ اور عبادة بن صامت رضی الله عنه کی روایت اس کی شاہد ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے انمحجم الاوسط اورامحجم الکبیر میں روایت کیا ہےاور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کی شاہد ہے جھے امام اصبهانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے لہذا ہے اپنے مجموع طرق کی وجہ سے قوی ہو جاتی \_ "\_ (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة بتحقيق محمد المنتقى الكشناوي: 85/2, ح؛644)

### راقم باادب عرض كرتا ہے كه:

اس روایت کو بیان کرنے میں عمر بن ہارون البخی منفرد ہے نہ کہ بقیہ، بقیہ نے تواس روایت میں تدلیس کی ہے۔

عربن ہارون البخی بیضعیف نہیں بلکہ متروک اور کذاب راوی ہے۔ کہا مضی تفصیلا.

اللہ عبادة بن صامت رضی اللہ عند کی روایت موضوع ہے۔ کہ مامر آنفا-لہذا شاہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ نیز اسے - میرے علم کی حد تک - امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں روایت نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم.

اس کی سند بھی سخت ضعیف اور منقطع ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ لہذا زیر بحث روایت تو یٰہیں سے۔ لہذا زیر بحث روایت توی نہیں ہے۔

امام محربن مفلح المقدى رحمه الله (التونى: 763هـ) فرمات بين: "رِوَايَةُ بَقِيَّةً عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ جَيِّدةً، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى "" بقيه كى اپنشروالول سروايت اچى به اور به حديث ان شاء الله حسن ب" (كتاب الفروع بتحقيق عبدالله التركى: 408/2)

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ بیتھم درست نہیں ہے جبیبا کہ تفصیل گزشتہ سطور میں گزر چکی ہے۔





الم ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر انى رحمد الله (المتونى: 360 هـ) فرمات بين:
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: نا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، عَنْ ثُورِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ الْبَلْخِيُّ، عَنْ ثُورِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، لَمُ يَمُتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ".

لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: جَرِيرٌ "-

[ توجمه] سیدناعبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹی ہے نہ اسلامی اللہ سے کہ رسول اللہ سائٹی ہے نے فرما یا: جس نے عیدین کی دونوں را توں کونماز پڑھی توجس دن دلوں کوموت آئے گی،اس دن اس کا دلنہیں مرے گا۔

(امام طبرانی رحمہ الله فرماتے ہیں:)اس حدیث کوثور سے صرف عمر بن ہارون نے روایت کیا ہے، جریر بن عبدالحمیداس کو بیان کرنے میں منفرد ہے۔

[تخريج] المعجم الأوسط بتحقيق طارق و عبد المحسن: 57/1، ح: 159 و ترتيب الأمالي الخميسية للشجري بتحقيق محمد حسن محمد: 73/2، ح: 1636 ـ

[حکم حدیث] هذا حدیث موضوع مضطرب الاسناد (بیر حدیث موضوع ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے)۔

الم ما فظ ابن مجر رحمه الله (التونى: 852ه ): "هذا حديث غريب مضطرب الاسناد و عمر و بن هارون ضعيف وقد خولف في صحابيه وفي رفعه" "ي

حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے عمر بن ہارون ضعیف ہے ، اس حدیث کے صحابی میں اور اس کے مرفوع ہونے میں (اس سے) اختلاف کیا گیاہے"۔ (الفتوحات الربانية بتحقيق عبد المنعم خليل: 164/4)

🕸 علامه الباني رحمه الله: "موضوع" \_ (الضعيفة: 11/2، ح: 520)

[سبب] روايت بذايل "عُمَرُبنُ هَارُوْنَ بن يَزيدُ بن جَابِر الثَّقَفِيُّ " ح جوکہ متر وک اور کذاب راوی ہے جبیبا کہ اس کی بابت ائمہ کرام کے اقوال گزر چکے ہیں۔ اضطراب کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزرچکی ہے۔

[ننبیه] الفتوحات الربانیه میں عمروبن ہارون لکھاہے جو کہ چیج نہیں ہے، چیج عمر بن مارون ہے۔



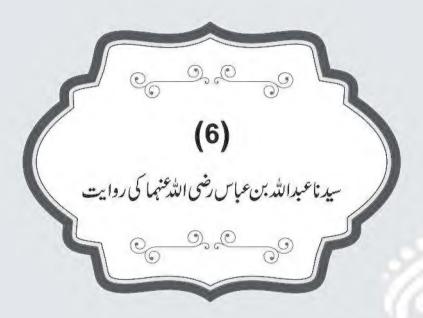

ام ابوالفرج عبد الرحن بن على الجوزى رحم الله (التونى: 597 هـ) فرمات بين:
"أَخْبَرَ نَا ابْنُ نَاصِرٍ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَيبٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ رِزْقَوَيُهِ،
أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبُدِكَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَنَا عُثَمَانُ بْنُ هَارُونَ،
أَنْبَأَنَا أَبُو عَمرَ و الْقَنَّادُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْلَةُ جَمْع تَعْدِلُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ"۔

[ترجمه] سیدنا ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله سال الله علی الله علی الله سال الله الله علی الله عنه فرمایا:عیدالاضی کی رات لیلة القدر کی رات کے برابر ہے۔

[تخريج] مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن بتحقيق مرزوق على: 274/1, ح : 157و اللفظ له و الترغيب و الترهيب للاصبهاني بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان: 246/1, ح: 369\_

[حكم حديث] اسناده مظلم (اس كى سنتاريك م)-

[وجه ضعف] روایت ہذا کی سندمیں تین راوی ایسے ہیں جن کا ترجمہ مجھے نہیں مل سکا۔

- (1) عثان بن ہارون۔
  - (2) ابوغمروالقناد\_
  - (3) ابن الي عمر المكي \_

[فائده] زير بحث روايت الترغيب والتربهيب للاصبها في - رحمه الله- مين مذكوره

سند كساته اس طرح ب: "كل يوم من أيام العشر يعدل صومه صوم سنة, وعرفة سنتين، وعاشوراء سنة، وليلة جمع تعدل بليلة القدر" "عُشرة في الحجہ کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے،عرفہ کا روزہ دوسال کے روزوں کے برابرہے،عاشوراء کاایک سال کے روزوں کے برابرہے اور مز دلفہ کی رات (یعنی عیدالاضحیٰ کی رات ) لیلۃ القدر کی رات کے برابرہے"۔

#### 🕸 اب چند باتیس بطور تنبیه پیش خدمت بین:

[تنبيه نمبر: 1] مثر العزم مين: "ثناأبو عمر والقناد، قال: ثناابن أبي عمر المكى " ب جبك الترغيب للاصحاني مين: " ثنا حفص بن عمر القتاد، ثنا يونس بن أبي عمرة المكى " - دونول ميل سے كون سيح ب مجھاس كاعلم نہيں - والله اعلم بالصواب.

[تنبيه نمبر: 2]مثر العزم ك محقق زير بحث روايت كى بابت فرمات مي :"لم اقف على هذا الحديث بعد تتبع و هو على اى حال مرسل " "تبع ك بعد بھی میں اس حدیث پروا قف نہیں ہوسکا، بہرحال پیحدیث مرسل ہے"۔

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ بیروایت مرسل نہیں ہے کیونکہ عطاء سے مرادعطاء بن ابی رباح رحمہاللہ ہیں جبیبا کہالترغیب للاصبھانی میں ہے، نہ کہ عطاء الخراسانی رحمہاللہ ہیں جیسا ک<sup>م</sup>حقق حفظہ اللہ نے سمجھا ہے اور اسی وجہ سے اس کومرسل کہا ہے۔

🕸 روایت ہذا کی ایک شاہر بھی ہے لیکن وہ بھی نا قابل التفات ہے: تفصيل پيش خدمت ہے:

#### 🚳 امام ابوعیسی محمد بن عیسی التر مذی رحمد الله (التونی: 279ه ) فرماتے ہیں:

"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنُ نَهَّاسِ بُنِ قَهُم، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ المُسَيِّبِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَامِنُ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَلَهُ فِيهَامِنُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعُدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمِ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيُلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيُلَةِ القَدُرِ (فأكثروامن التسبيح والتهليل وذكر الله)"-

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعُرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ

[ترجمه] سيدناابوبريره رضى الله عنه سروايت ب كرسول الله صلى الله على الله عنه عنه الله عنه الل فر مایا: ذی الحجہ کے (ابتدائی) دس دنوں سے بڑھ کرکوئی دن ایسانہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو عشر ہ ذی الحجہ کے ہردن کاروز ہ ایک سال کےروزے کے برابر ہے اور اس کے ہررات کا قیام کیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے لہذا کثرت سے تبییج وہلیل اور اللہ کاذکرکرو۔

(امام ترمذی رحمه الله فرماتے ہیں:) بیحدیث غریب ہے، ہم اس کومسعود بن واصل عن النہاس کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔

[تخريج] سنن الترمذي بتحقيق بشار عواد : 23/2 م. ح: 758 واللفظ له و الترغيب والترهيب للاصبهاني بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان: 246/1، ح: 368 و الزيادة له وسنن ابن ماجه بتحقيق الارنووط ورفقاته: 621/2، ح: 1729 وشعب الإيمان بتحقيق الدكتور عبد العلي: 311/5، ح: 3480 و فضائل الأوقات له بتحقيق عدنان عبد الرحمن، ص: 345، ح: 174 و معجم ابن الأعرابي بتحقيق عبد المحسن الحسيني ( 174 و معجم ابن الأعرابي بتحقيق عبد المحسن الحسيني ( 245/2 و مستخرج أبي عوانة بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي : 245/3 و شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش : 4/ 352 و ميزان الاعتدال بتحقيق البجاوى: 100/4، ت: 8478 و غيرهم

[حکم حدیث] اسنادهضعیف جدا (اس کی سندسخت ضعیف ہے)۔

علامه البانى رحمه الله: "ضعيف بهذا التمام" (الضعيفة: 242/11) ح: 5142 [ علامه البانى رحمه الله : "ضعيف بهذا التمام" (الضعيفة: 242/11) وايت بذاكي سندمين تين علتين بين:

(1) مسعود بن واصل العقدي البصري الأزرق: يدلين الحديث راوى بيل - ائم كرام كا توال بيش خدمت بين:

الم ابوداورسليمان بن اشعث السجستاني رحمه الله (المتونى: 275هـ): "ليس بذاك" (سؤالات أبي عبيدالآجري أباداو دبتحقيق عبدالعليم البستوى: 63/2 من (1139) الم ابوالحس على بن عمر البغد ادى الدارقطني رحمه الله (التونى: 385هـ): "ضعفه أبو داود الطيالسي " "امام ابو داود الطيالسي في است ضعيف قرار ديا ہے " ـ (العلل الواردة في الأحاديث النبوية بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي: 200/9، رقم السؤال (1719)

ه الم ما فظ ابن م رحمه الله (التونى: 852ه ): "لين الحديث " (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة من 528م : 6614)

(2) النَّهَاس بْن قَهُم أَبُو الخَطَّاب القَيْسِيِّ البَصْريُّ: يضعيف قصه وراوى بي

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

﴿ امام ابوعبد الله احمد بن حنبل رحمه الله (المتونى: 241ه): "قاص وَكَانَ يحيى يضعف حَدِيثه" "قصم كوضيف قرار ديتے تھے"۔ يضعف حَدِيثه "" قصم كو ہے، امام يحيى اس كى حديث كوضيف قرار ديتے تھے"۔ (العلل و معرفة الرجال بتحقيق و صى الله بن محمد عباس: 497/2 بت: 3280)

ا مام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله (المتوفى: 303هـ): "ضعيف" (الضعفاء والمتروكون بتحقيق محمود إبراهيم زايد، ص: 102، ت: 598)

الم ابوالحسن على بن عمر البغد ادى الدارقطى رحمه الله (التونى: 385هـ): "مُضَّطَرِبُ المُحَدِيثِ، تَرَكَهُ يَحْيَى القطان رحمه الله المُحدِيثِ، تَرَكَهُ يَحْيَى القطان رحمه الله في الصّائر و العلل الواردة في الأحاديث النبوية بتحقيق محفوظ الرحمن (ين الله السلفي: 200/9، وقم السوّال: 1719)

امام شمس الدين محمد بن احمد الذهبي رحمه الله (المتوفى: 748هـ): "ضعفوه" "محدثين كرام في المستحقيق محمد عوامة وغيره: 326/2، ت: 5883)

ه امام حافظ ابن تجرر حمد الله (المتونى: 852ه ): "ضعيف" (تقريب التهذيب بتحقيق محمد عوامة ، ص: 566 ، ت: 7197)

مريداقوال كے لئے ويكھيں: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى بتحقيق بشار عواد: 28/30, ت: 6482 وغيره

(1) قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَتَادَةَ السَّدُوْسِيُّ: آپ حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين بين ليكن تيسر عطيق كمشهور مدلس بهي بين -

ائمه كرام كاقوال پيش خدمت ہيں:

المَّ المَّ الدين مُحدين احمد الذهبي رحمد الله (التونى: 748هـ): "حَافِظُ العَصْدِ، قُدُوةُ المفسِّدِيْنَ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَهُوَ حُجَّةٌ بِالإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ، فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ مَعْرُوفٌ بِذَلِك " "عافظ العصر اور قدوة المفسرين والمحدثين بين موصوف مُدَلِّسٌ مَعْرُوفٌ بِذَلِك" "عافظ العصر اور قدوة المفسرين والمحدثين بين موصوف بالاجماع جمت بين جبساع كي صراحت كرين كيونكه آب معروف مدلس بين " (سيو أعلام النبلاء بتحقيق مجموعة من المحققين: 271/5، ت: 132)

ام ابوسعير صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى رحمه الله (التونى: 761ه): " مشهور بالتدليس" (جامع التحصيل في أحكام المراسيل بتحقيق حمدى السلفى (108)

الم ما فظ ابن جررحمه الله (التونى: 852ه ): "كان حافظ عصره و هو مشهور بالتدليس" "آپ ايخ زمانے كما فظ عقد اور مشهور مدلس تقے" (تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس بتحقيق عاصم بن عبدالله القريوتي ، ص: 43 ، ت التقديس بمراتب المورت الثالثة )

موصوف رحمہاللہ نے روایت ہذامیں-میرےعلم کی حد تک-ساع کی صراحت نہی

كى ب\_والله اعلم

# النفات ہے۔ تفصیل پیش خدمت ہے: النفات ہے۔ تفصیل پیش خدمت ہے:

الم ابوالقاسم اساعيل بن احمر، الملقب بقوام النة رحمه الله (التونى: 535هـ) فرماتي بين: "أخبرناأ بو القاسم عبد الواحد بن علي بن فهد ببغداد ، ثناأ بو الفتح بن أبي الفوارس ، أنا أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن حمدان البخاري قدم علينا ، ثنا عثمان بن عبد الله ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحب الأعمال إلى الله -عز وجل - ما عمل في عشر ذي الحجة ، العمل يضاعف فيها ما لا يضاعف في غيرها ، صيام يوم منها يعدل صيام سنة وقيام ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر ))" ـ

[ترجمه] سیدناابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ سال اللہ نے فرمایا:
اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جوعشر ہُ ذی الحجہ میں گئے جاتے ہیں۔ان
میں (نیک)عمل کا ثواب جس قدر بڑھایا جاتا ہے اتناکسی اور دن میں نہیں بڑھایا جاتا
ہے۔ان ایام کے ہردن کاروزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اوران کی ہررات کا قیام لیاتہ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔

[تخريج] الترغيب والترهيب للاصبهاني بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان : 372- 372.

## [حکم حدیث] اسناده ضعیف جدا (اس کی سندسخت ضعیف ہے)۔ [وجه ضعف] روایت بذاکی سند میں تین علتیں ہیں:

- (1) أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن حمدان البخاري:
  - (2) عثمان بن عبدالله:

راقم کوان دونوں کا ترجمہ نہیں مل سکا۔

علامه البانی رحمه الله عثمان بن عبد الله کی بابت فرماتے ہیں:"لم اعوفه"" میں اس کو جرح وتعدیل کے اعتبار سے نہیں جانتا ہوں"۔ (الضعیفة: 243/11)

(3) قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَتَادَةَ بنِ عَزِيْزِ السَّدُوْسِيُّ: آپ حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين بين ليكن تيسرے طبقے كے مشہور مدلس بھی بين جيسا كه ان كى بابت ائمه كے اقوال گزر چكے بين \_اورموضع ہذا ميں انہوں نے ساع كى صراحت نہيں كى ہے۔

[فوق] علامه البانى رحمه الله في روايت بذاكو الضعيف (243/11) يساس طرح نقل كيائي: "أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (ص 100-101/ مصورة الجامعة الإسلامية) من طريق إسماعيل بن بشر: أخبرنا مقاتل بن إبراهيم: أخبرنا عثمان بن عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به لكن مقاتلا هذا وعثمان بن عبد الله المأعرفهما. "-

اور امام ابن ناصر الدشقى رحمه الله نے بھى اپنى كتاب "جزء فى فضل يوم عرفة" ميں اسى طرح نقل كيا ہے۔ ويكھيں: (جزء فى فضل يوم عرفة بتحقيق عادل بن سعد، ص:31)

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ ہمارے سامنے جوالتر غیب للاصبھانی موجود ہے،اس میں زیر بحث روایت مذکورہ طریق سے نہیں مروی ہے، واللہ اعلم ۔خیر! دونوں میں سے کوئی بھی طریق حدیث کے لئے نفع بخش نہیں ہے کیونکہ دونوں طریق سخت ضعیف ہیں۔

[فائدہ] حدیث کا پہلا گلڑ اور فَا اُکمیٹر وافید بھن ۔۔۔والا جملہ درج ذیل احادیث کی وجہ سے سے جے۔

سيدناعبدالله بين عباس رضى الله عنه فرمات بين كدرسول الله سالته العَشْر مقالوا: "مَا مِنْ الله مِنْ هَذِهِ الْأَدَّيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشُورِ قَالُوا: وَلَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشُورِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا يَهِ إِللَّه ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، إِلَّا يَهِ إِللَّه ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، إِلَّا يَعْنَى الله ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، إِلَّا يَعْنَى اللَّه ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، وَلَا الْه مِنْ ذَلِك بِشَيْءٍ ""الله تعالى كوكونَى نيك مل كى من الله وَمُوب بهوتا به وَن مِن الله وَلَوْل مِن لِيند يده اورمجوب بهوتا ب ون مِن الله والمُحجوب بهوتا بها وفي في ذوالحجه كي بهلِ عشره مين على حاله من الله الله عنها والله الله بهي نهيل الله به الله بهي نهيل الله بهي نهيل الله بهي نهيل الله بهي نهيل الله به الله بهي نهيل الله بهي نهيل الله بهي نهيل الله بهي نهيل الله به الله بهيل الله بهيل الله بهيل الله به الله بهيل اله بهيل الله ا

عمل محبوب بهذا ان ايام مين كثرت يتهم الله الدالا الله) بتكبير (يعنى الله الدالا الله) بتكبير (يعنى الله اكبر)، اورتخميد (يعنى الحمد لله ) كرو" (مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الارنووط رفقائه : 323/9 واللفظ له و الأمالي المطلقة للحافظ ابن حجر بتحقيق حمدى السلفى، ص: 14 ، ح: 74 و صححه الارنو و طور فقائه و قال الحافظ : حديث حسن)





67

🕸 امام جلال الدين عبدالرحن بن ابي بكر السيوطي رحمه الله (المتوني: 911هـ) رقمطراز ي: "الديلمي: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جعدويه، حدثنا الحسن بن محمد النجار، حدثنا محمد بن الحسين المذكر، حدثنا محمد بن على بن الربيع، حدثنا عطاء بن محمد، حدثنا الهيثم بن يمان، حدثنا أبو الأحوص، عن عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله ، عن أبيه رفعه: ليلة الفطر ليلة رحمة يُعتِق الله فيها الرقاب، فمن سجد في تلك الليلة سجدتين كتب الله له من الثواب كمن صام رمضان مِن صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ويعطيه الغدَ ثوابَ مَن صلى يوم الفطر في الجبانة من المشرق إلى المغرب"\_

[ ترجمه ] سير ناطلحه بن عبير الله رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صافحة الله على الله صافحة الله على الله عنه الله نے فرمایا: عیدالفطر کی رات رحمت کی رات ہے، الله تعالی اس میں لوگوں کوجہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جواس رات میں دور کعت پڑھے گا تو اسے چھوٹے ، بڑے ،مر دا ورغورت (سب کے )رمضان کے رکھے ہوئے روزوں کے مثل ثواب ملے گااورکل عیدالفطر کے دن جولوگ مشرق سے کیکر مغرب تک عیدالفطر کی نما زعید گاہ میں پڑھنے آئیں گے ،ان کے ثواب کے شل اس کوثواب ملے گا۔

[ كواله ] الزيادات على الموضوعات بتحقيق رامز خالد حاج حسن: 436/1, ح

[ حكم حديث ] هذا حديث موضوع واسناده مظلم (بيحديث موضوع

ہے اوراس کی سندتار یک ہے)۔

[سبب] روایت ہذا کی سند میں دوراوی ایسے ہیں جن کا ترجمہ مجھے نہیں مل سکا۔ (1) محمد بن علی بن الربیع۔ (2) عطابی محمد۔

[فائده] زیر بحث روایت کی سند میں عطاء بن محمد سے مرادا گرعطاء بن محمد الجری ہے تواس کی بابت:

ام ابواحمد بن عدي الجرجاني رحمدالله (التونى: 365هـ) رقمطراز بين: "سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ عطاء بن مُحَمد الهجدي، عن أبيه لم يصح حديثه وعطاء بن مُحَمد هذا ليس بمعروف" "مين في امام ابن حماد الدولا بي رحمدالله سيسنا، وه فرمات بين كداما م بخارى رحمدالله فرمات بين كداس في اليخ والد سيروايت كيام، اس كي حديث صحيح نهيل ميداور بيعطاء بن مُحرمع وف نهيل ميد" والكامل في ضعفاء الرجال بتحقيق عادل أحمدور فقاءه: 80/7، ت: 1525)

اگرىيالېجرىنېيى ئەتواس كاتر جمەمجھىنېيىن مل سكا ـ

[تنبيه] امام نورالدين على بن محمر، المعروف بابن عراق رحمه الله (التونى: 963هـ) فرمات بين: "وفيه محمد بن عطاء ومحمد بن علي بن الربيع لم أعرفهما و الله تعالى أعلم" "اس مين محمر بن عطاء اور محمر بن على بيدونون ايسيراوي بين جن كومين نهين جانتا مون \_ والله اعلم" \_

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ سند میں مجھہ بن عطا نہیں ہے بلکہ عطاء بن مجمہ ہے۔



😂 امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزي رحمه الله (المتونى: 597ه ) فرماتے ہيں:

"أنبأنا محمد بن ناصر، أنبأنا أبو غالب أحمد بن عبيد الله الدلال، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال أجازه، قال: قرأت على أبي الفتح يوسف بن عمر بن مسروق القواص، حدثنا عمر بن محمد بن الصباح البزاز، حدثنا أبوزكريايحيى بن القاسم، حدثنا محمد بن أبى صالح، عن سعيدبنسعيد، عن أبي طيبة ، عن كرزبن وبرة ، عن الربيع بن خيثم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي بعثني بالحق إن جبريل عليه السلام أخبرني، عن إسرافيل، عن ربه عزوجل: أنه من صلى ليلة الفطر مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات ويقول في ركوعه وسجوده عشر مرات: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاالله والله أكبر، فإذا فرغ من صلاته استغفر مائة مرة، ثم يسجد، ثم يقول: يا حى يا قيوم ياذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفرلي ذنوبى وتقبل صومى وصلاتى، والذي بعثنى بالحق إنه لا يرفع رأسه من السجودحتى يغفر الله عزوجل له ويتقبل منه شهر رمضان ويتجاوزعن ذنوبه وإنكان قدأذنب سبعين ذنباكل ذنبأعظم من جميع النارويتقبل من كورته شهر رمضان. قال قلت: يا جبريل يتقبل منه خاصة ومن جميع أهل بلده عامة.قال: والذي بعثنى بالحق ما من مصل هذه الصلاة

واستغفر هذا الاستغفار فإن الله عزوجل يتقبل صلاته وصيامه لأن الله عزوجل قال في كتابه (استغفرواربكم إنه كان غفارا) ثم قال: (توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى) وقال: (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقال: (واستغفره إنه كان توابا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لأمتى الرجال والنساء الم يعطها من كان قبلى "-

[قرجمه] سيدناعبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بيس كهرسول الله مالي الله على الله نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے مجھے فق کے ساتھ بھیجا ہے، جبرئیل علیہ السلام نے مجھے اسرافیل کے واسطے سے بتایا کیا، وہ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے عیدالفطر کے دن سو (100) رکعت نماز پڑھی ۔ (اس طرح سے کہ ) ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور دس (10) مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اوراس کے رکوع وسجود س وس (10) مرتبه بيردعاء: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکبد" پڑھے۔ پھرجب اپنی نماز سے فارغ ہوجائے توسو (100) باراستغفار کرے پھر سجدے میں جا کر کہے: اے زندہ جاوید! اے ہمیشہ قائم رہنے والے! اے جلال و ا كرام والے! اے دنیا اور آخرت میں رحم كرنے والے! اے ارحم الرحمین! اے اولین و آخرین کے رب!میرے گنا ہوں کو بخش دے،میرے روزے اور میری نماز کو قبول فرما ۔اس ذات کی قشم! جس نے مجھے تل کے ساتھ بھیجا ہے ، وہ سجدے سے اپنے سر کونہیں اٹھائے گاحتی کہ اللہ تعالی اس کو بخش دے گا ، اس کے رمضان کے مہینے کو قبول فر مائے گا ، اس کے گناہوں سے درگز رکرے گا، گرچہ اس نے ستر گناہ کیا ہواور ہر گناہ جہنم کی پوری

آگ سے زیادہ بڑا ہواوراس کےشہروالوں سے بھی شہررمضان کوقبول فرمائے گا۔ میں نے کہا: اے جبرئیل-علیہ السلام-! کمیاس کی جانب سے بطور خاص اوراس کے تمام شہروالوں کی جانب سے عمومی طور پر قبول کیا جائے گا؟ ۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے مجھے ت کے ساتھ بھیجا ہے! کوئی بھی نمازی اس طرح سے نمازیڑھے پھراس طرح سے استغفار کرے تو اللہ اس کی نماز اور اس کے روز وں کوقبول فر ما تا ہے کیونکہ اللہ ا پنی کتاب میں کہتا ہے کہتم اپنے رب سے بخشش طلب کرووہ بخشنے والا ہے۔ پھر کہا:تم اس سے توبہ کرو، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان ( زندگی ) دے گا۔اور کہا:اللہ سے بخشش طلب كرو، بلاشبه وه بخشنے والا اور رحم كرنے والا ہے۔ اور كہا: اس سے بخشش طلب كرو، وه توبه قبول كرنے والا ہے۔ اور نبي كريم سائٹا الياج نے فرمايا: بيدميري امت كے مردو عورت کے لئے ہے، جولوگ مجھ سے پہلے تھے انہیں یہ (نماز )نہیں دی گئ تھی۔

[تخريج] الموضوعات بتحقيق عبدالرحمن محمدعثمان: 130/2\_

[ حكم حديث مفاحديث موضوع من غير شكو لاريبة (بيحديث بلاشبه موضوع ہے)۔

🚳 امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزي رحمه الله (التونى: 597ه): "هذا حديث لا نشك في وضعه، وفيه جماعة لا يعرفون أصلا" "ال عديث كموضوع ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے اور اس میں ایک جماعت ہے جوسرے سے نہیں جانے

🚭 امام تمس الدين محد بن احد الذببي رحمه الله (التونى: 748ه): " وَوَاهُ أَبُو الْفَتْحِ

[القواس] ، ثَنَا عمر بن مُحَمَّد الصَّباح، ثَنَا يحيى بن قَاسم، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي صَالح، عَن (سعدبن سعد)، فَلَا أَدري من وَضعه مِنْهُم""اس مديث كوابو الفتح نے عمر بن محمد الصباح سے ،اس نے یحیی بن القاسم سے ،اس نے محمد بن ابی صالح ہے، وہ سعد بن سعد سے روایت کیا ہے۔اور میں نہیں جانتا کہان میں ہے کس نے اس حدیث کو گھڑاہے"۔

🚳 امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي رحمه الله (التوفي: 911ه ): "موضوع ،فیه جماعة لا يعرفون" "بيحديث موضوع ب،اس مين ایک جماعت ب جوغير معروف بي" [ (اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة بتحقيق صلاح بن محمد (51/2:

📽 امام محمد بن على الشوكاني رحمه الله (التونى: 1250هـ):"هُوَ مَوْخُسُوعٌ وَرُوَاتُهُ مجاهیل" "حدیث موضوع ہے اور اس کے رواۃ مجہول بیں" (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتحقيق المعلمي ص: 52, ح: 107)

[موضوع هونے كى وجه] روايت بذاكى سنديس كئى راوى ايسے بيں جو نامعلوم بین جیسا کدائمه کرام نے کہاہے۔

- (1) أبوالفتح يوسف بن عمر بن مسروق القواص:
  - (2)عمر بن محمد بن الصباح البزاز:
    - (3) أبوزكريايحيى بن القاسم:
      - (4) محمدبن أبي صالح:

بیسب کےسب نامعلوم راوی ہیں۔

🕸 اب چند باتیس بطور تنبیه پیش خدمت بین:

" اللالى المصنوع للسيوطى مين: "عن أبي ظبية ،عن \_\_" اللالى المصنوع للسيوطى مين: "عن أبي ظبية ،عن \_\_" كلام المواج وكريج خبين من أبي طيبة ، عن \_\_" ج

[تنبيه نمبر: 2] اللالى المصنوع للسيوطى مين: "محمد بن أبي صالح،

عن سعدبن سعد" باورالموضوعات مين:"سعيدبن سعيد" ب-

راقم باادب عرض كرتا ب كه شايد بدونول غلط لكها مواب مي سعد بن سعيد (الجرجاني) به كيونكدامام ذهبى رحمد الله خير البوطيب عيسى بن سليمان الجرجاني رحمد الله كرجه ميل فرمايا: "وَعَنْهُ: ابناه أحمد، وعبد الواسع، وسعد بن سعيد، وغيرهم" - (تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام بتحقيق بشار عواد: 262/4، ت: 458)

امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس بات کی تصدیق الکامل لا بن عدی (بتحقیق عادل أحمد ورفقاءه:453/6,ت:1403) سے واضح طور پر ہموجاتی ہے۔ و الحمد بله علی ذلک. اور بیغیر معروف راوی نہیں ہے بلکہ معروف راوی ہیں ، نیک آ دمی تصلیکن صاحب الغرائب ہیں۔ اس کے ترجے کے لئے دیکھیں: الکامل فی ضعفاء الر جال بتحقیق عادل أحمد ورفقاءه:806/4, ت:800 غیر ه۔

[تنبيه نمبر: 3] الموضوعات اور اللالى المصنوعه كے متن ميں دواختلاف ہے:

أذنب سبعين ذنباكل ذنب أعظم من جميع أهل بلده عامة, قال: والذي بعثني بالحق إن كرامته على الله أعظم منزلة منهم ويتقبل من جميع أهل المشرق والمغرب صلاتهم ويستجيب لهم دعاءهم والذي بعثني بالحق من صلى هذه الصلاة"-

جَبَد الموضوعات من اس طرح ہے: "ویتجاوز عن ذنوبه وإن کان قد أذنب سبعین ذنبا کل ذنب أعظم من جمیع النار ویتقبل من کورته شهر رمضان . قال قلت: یا جبریل یتقبل منه خاصة ومن جمیع أهل بلده عامة . قال: و الذي بعثنى بالحق مامن مصل هذه الصلاة" ـ

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ دونوں میں سے کون سیجے ہے؟ اس کا فیصلہ الموضوعات کے مخطوطے تک میری رسائی مخطوطے کوسامنے رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے اور فی الحال اس کے مخطوطے تک میری رسائی نہیں ہے۔

وسرااختلاف: الموضوعات لابن الجوزى مين حديث كاخير مين لكها بوائد: "لمن يعطها لمن كان قبلي"

راقم باادب عرض كرتا ب كه شايدية هي نبيل ب مجيح عبارت - جيبا كه سياق وسباق وميل ب والله المصنوعه ميل ب اوروه بير ب: "لم يعطها من كمان قبلي" - التى كوميل في متن ميل اختياركيا ہے -





امم ابوالحن على بن عمر البغد ادى الدارقطنى رحم الله (التونى: 385 هـ) فرماتيين احد ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: حد ثنا أحمد بن كعب الواسطي، حد ثنا محمد بن عبد الوهاب بن مرزوق الواسطي، حد ثنا سعيد بن عيسى، حد ثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا: ينسخ الله في أربع ليال الآجال والأرزاق: في ليلة النصف من شعبان والأضحى والفطر وليلة عرفة "-

[ توجمه ] عا ئشەرضى اللەعنها فرماتى بين كەرسول اللەسلىڭ ۋاييىتى نے فرمايا: اللەتغالى چارراتوں بين رزق اورعمروں كے فيصلے كرتا ہے:

- (1) نصف شعبان کی رات میں۔ (2) عیدالاضحٰ کی رات میں۔
  - (3) عيدالفطر كي رات ميں ۔ (4) عرفه كي رات ميں ۔

[تخريج] غرائب مالك بحواله لسان الميز ان بتحقيق ابي غدة: 582/1; ت: 715و مثير العزم الساكن لابن الجوزى بتحقيق مرزوق على: 242/1, ح: 119, هناك لفظ آخر

[حکم حدیث] اسناده ضعیف جدا (اس کی سندسخت ضعیف ہے)۔

🥵 امام دارقطنی رحمه الله : "لایصح"" بیرحدیث ثابت نہیں ہے "۔

[وجه ضعف] راویت بذاکی سندمین تین علتیں ہیں:

- (1) سعيدبن عيسى بن معن المكي ـ
- (2) محمدبن عبدالوهاب بن مرزوق الواسطى ـ
- (3) أحمد بن محمد بن صالح بن كعب أبو الحسن الذَّرَّاع الواسطي ـ

مذکوره تینوں راوی ضعیف ہیں۔

امام ابوالحس على بن عمر البغد ادى الدارقطنى رحمه الله (التونى: 385 هـ) زير بحث روايت كونقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں: "لا يصح و من دون مالك ضعفاء" "يہ حديث ثابت نہيں ہے اور امام مالك سے بنچ جتنے راوى ہيں (سوائے احمد بن محمد بن اسحاق رحمه الله كى سب ضعيف ہيں " (غرائب مالك بحو اله لسان الميز ان بتحقيق ابى غدة: 582/1)

نیز ابو الحسن ابن کعب الواسطی کے لئے دیکھیں: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، ص:164، ت:184\_

[فائده] امام دارقطنى رحمه الله كشيخ تقديبي جيسا كه خودامام دارقطنى رحمه الله في في الله في المحسن الدارقطني، ص: 114، ت: 75

## 🕸 اب چند باتین بطور تنبیه پیش خدمت بین:

[تنبيه نمبر: 1] الفردوس بماثؤر الخطاب محقق فرمات بين:

"اسناد هذا الحديث في زهر الفردوس: 270/4, قال اخبرنا بنجير، اخبرنا جعفر الابهرى، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا أحمد بن كعب الواسطي، حدثنا سعيد بن عبده ابن معن، حدثنا مالك بن انس، عن هشام بن عروة، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا""اس مديث كي سنرز برالفردوس يس ال طرح ب: \_\_\_"\_(274/5, تحت الحديث: 8165)

راقم باادب عرض كرتا ہے كه امام ابن حجر العسقلانی رحمه الله لسان الميز ان ميں رقمطراز ن:

"وأخرج الخطيب في الرواة عن مالك من طريق أبي الحسين بن المظفر والدارقطني في "غرائب مالك"، حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق قالا: حدثنا أحمد بن كعب الواسطي، حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن مرزوق الواسطي، حدثنا سعيد بن عيسى، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا" ـ (لسان الميزان بتحقيق ابي غدة: 582/1) عمرة، عن عائشة مرفوعا" ـ (لسان الميزان بتحقيق ابي غدة: 715,582/1) اس سے يہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زہر الفردوس میں جوسند ہے اس میں ابن کعب الواسطی اور ابن معن کے درمیان میں سے گرا اواسطی ساقط ہوگیا ہے ـ و الحمد لله علی ذلک.

[تنبیه نمبر: 2] مثر العزم میں: "ثنا سعید بن عیسی، عن معن" ہاورز ہرالفردوں میں: "سعید بن عبدہ ابن معن" ہے۔

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ دونوں سے جہتے : "شنا سعید بن عیسی ابن معن" ہے کیونکہ معن ،سعید کے دادا کا نام ہے اورعیسی ان کے والد کا نام ہے۔ میرے علم کی حدث نے ان کے والد کا نام عبدہ نہیں بتلایا ہے۔ راویوں نے بعض کی حدث نے ان کے والد کا نام عبدہ نہیں بتلایا ہے۔ راویوں نے بعض دفعہ سعید بن معن المدنی کہا ہے۔ دیکھیں: لسان المیز ان بتحقیق ابی غدة وقعہ سعید بن معن المدنی کہا ہے۔ دیکھیں: لسان المیز ان بتحقیق ابی غدة 75/4:





🦓 امام محمد بن ابو بكر عبدالله، المعروف بابن نا صرالدين الدمشقى رحمه الله (الهوفي :842ه ) فرماتے ہیں: "وقال سفیان بن زیاد البلدی، حدثنا عبد الله بن ابی علاج ، حدثناهشام بن الغاز ، عن عبادة بن نسى ، عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال رسول الله وَ الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الاضحى وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء "-

[ ترجمه ] سيرنامعاذ بن جبل رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله صالي فاليهم في فر ما یا:عیدالاضحیٰ کی رات،عیدالفطر کی رات ،نصف شعبان کی رات اور عاشوراء کی رات میں بھلائی انڈیلی جاتی ہے۔

[ حواله] مجموع فيه رسائل للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى بتحقيق مشعل المطيري، ص: 65 اللفظ المكرم بفضل عاشور اءالمحرم

[حكم حديث] هذاحديثموضوع (يرمديثموضوع مے)-

[موضوع هونے كى وجه] روايت بذاكى سنديس"عبد الله بن أيوببن أبى علاج الموصلى " ہے جو كه كذاب اور وضاع راوى ہے۔

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

🛣 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى ،المعروف بابن حبان رحمه الله (التونى: 354هـ) : "يروي عَن يُونُس بن يزِيد وَمَالك بن أنس مَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم لَا يشك المستمع لَهَا إذا كَانَ ذَلِك صناعته أنه كَانَ يَضَعهَا" "اس ن يونس بن يزيداور امام ما لک رحمہ اللہ سے ایسی چیزیں روایت کی ہیں جوان کی احادیث میں سے نہیں ہیں۔ جب فن حدیث کا ماہران کو سنے گا تو وہ شک نہیں کرے گا کہان کواس نے گھڑا تھا"۔ (المجروحین بیتحقیق محمو د ابر اهیمہ:37/2 بت:570)

امام ابوالحسن على بن عمر البغد ادى الدارقطنى رحمه الله (التونى: 385هـ): "يضع المحديث" "حديث من محمراً تقا" \_ (لسان الميزان للحافظ بتحقيق ابى غدة: 438/4، ت 4167. قدنقَله المؤلف من كتابه)

الم ابوالفضل محمد بن طاہر الشبیانی ، المعروف بابن قیسر انی رحمہ الله (التونی: 507هـ) "وَعَدِّدُ اللَّهِ هَذَا كَذَّابٌ" "عبر الله بير كذاب ہے"۔ (تذكرة الحفاظ بتحقيق حمدی السلفی، ص: 140م ج: 327)

کی امام شمس الدین محمد بن احمد الذہبی رحمه الله (التونی: 748 هـ):"متهم بالوضع كذاب، مع أنه من كبار الصالحين" "يكبار صالحين ميں ہے ہونے كے باوجود متم بالوضع اور كذاب ہے"۔ (ميزان الاعتدال بتحقيق البجاوی: 394/2، ت: 4217)

مزيد اقوال كے لئے ديكھيں: لسان الميزان للحافظ بتحقيق ابى غدة: 438/4، ت :4167وغيره

[خلاصة القول] عيدين كى شبخصوصى عبادت، نبى كريم ما الفاليلي سے ثابت نہيں ہے۔ جتنی روایتیں اس تعلق سے مروى ہیں وہ سب كی سب سخت ضعیف، منكر اور موضوع ہیں۔





🔮 امام ابوبكراحد بن الحسين البيهقي رحمه الله (التوني: 458هـ) فرماتي بين:

"وَفيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، وَحَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، وَحَدَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَ نَاعَبُدُ الرَّزَّ اقِ، أَخْبَرَنِي مَنْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَعِ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَنَ قَالَ: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ مُعْبَانَ، في اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ النَّحُونِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ مُعْبَانَ، وَلَيْلَةُ النِّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ النِّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْخِيدِ وَلَيْلَةُ النَّحُونِ".

**ترجمہ**] سیدناعبداللہ بنعمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعاءر زنہیں ہوتی ہے:

(1) جمعه کی زات (2) رجب کی پہلی رات

(3) نصف شعبان کی رات (4) عیدالفطر کی رات

(3) عيدالاضحا ڪي رات\_

[تخريج] شعب الإيمان للبيهقي بتحقيق الدكتور عبد العلي: 288/5 ح: 3440 و اللفظ له و مصنف عبد الرزاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي: 317/4 ، ح: 7927 و فضائل الأوقات له بتحقيق عدنان عبد الرحمن ، ص: 311 ، ح: 149 وغير هم

**حکم حدیث**] هذا حدیث منکر او موضوع (بیرحدیث منکر یا موضوع ہے)۔

[منكريا موضوع هونے كى وجه] روايت ہذاكى سنديس دوعلتيں

ين ا

(1) اس میں ایک ایساراوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے بیرحدیث کس سے تن ،اس کا نام نہیں لیا ہے۔

(2) مُحَمَّد بُن عَبُد الرَّحْمَن ابُن البيلماني الكوفي النحوي: يضعيف منكر الحديث راوى ہے، اس نے اپنے والدہے منکر اور موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔ الحدیث راوی ہے، اس نے اپنے والدہے منکر اور موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔ ائمہ کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

ه المام محر بن اساعيل البخارى رحمه الله (المتونى: 256هـ): "مُنكُرُ الحديثِ" (التاريخ الكبير بحواشى محمود خليل: 163/1, ت: 484)

ام ابوعاتم محربن ادريس الرازى رحمه الله (المتوفى: 277ه): "هو منكر الحديث مضعيف الحديث اور مضعيف الحديث "يم منكر الحديث ، ضعيف الحديث اور مضطرب الحديث بي "\_ (الجرح والتعديل لابن ابى حاتم بتحقيق المعلمى: 311/7، ت (1694)

الله الموبكر احمد بن عمرو العملى ، المعروف بالبزار رحمه الله (المتونى: 292هـ):" وَ الْحَادِيثُ مُحَمد بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ ، عَن أَبِيه ، عَن ابْنِ عُمَر كَثِيرَةٌ وَهِي كَثِيرَةُ الْحَادِيثُ مُحَمد بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ ، عَن أَبِيه ، عَن ابْنِ عُمَر كَثِيرَةٌ وَهِي كَثِيرَةُ الْمَنَاكِيرِ \_\_\_ضعيف الحديث عند أهل العلم" "محمد بن عبد الرحمن كى احاديث المُمَّد المُحَدِيث عند أهل العلم المحربين مرسى وابل علم المنزو وبيشتر منكر بين \_\_\_ووابل علم المنزو وبيشتر منكر بين \_\_\_ووابل علم كنزو يك ضعيف الحديث من "\_ (مسند البزار بتحقيق عادل بن سعد: 33/12 . حند كنزو يك ضعيف الحديث من "\_ (مسند البزار بتحقيق عادل بن سعد: 5411)

🖒 امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله (التوني: 303هـ): "منكر الحديث" (الضعفاءوالمتروكون بتحقيق محمود إبراهيم زايد, ص:92, ت:526) الله الم ابوجعفر محمد بن عمر والعقيلي رحمه الله (التوني: 322 ه ): " وَصَالِحُ مُنُ عَمُدِ الْجَبَّارِ هَذَا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيّ نُسْخَةً فِيهَا مَنَاكِيرُ وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَ عَنْهُ بِمَنَاكِيرَ" "صالح بن عبد الجبارني ابن بيلماني سے ايك نسخه بيان كياجس میں منکر روایتیں ہیں اور اسی طرح محمد بن الحارث نے بھی اس سے منکر روایتیں بیان کی بين "\_ (الضعفاء الكبير بتحقيق عبد المعطي: 101/4، ت: 1654) 🖒 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى ،المعروف بابن حبان رحمه الله (المتوفى:354هـ) : "حدث عَن أَبِيه بنسخة شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة، لَا يَجُوز الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَا ذكره فِي الْكتب إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب""اس نَ ا پُ والد ہے تقریبا دوسو (200) احادیث کا ایک نسخہ بیان کیا ہے ، وہ سب کی سب احادیث موضوع ہیں، اس سے احتجاج کرنا اور کتابوں میں اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے مگر تعجب كيطور پر"\_ (المجروحين بتحقيق محمود إبراهيم: 264/2, ت:948) 🖓 امام ابواحمد بن عدي الجرجاني رحمه الله (التوني: 365ه ): "وَكُلُّ مَا رُوِيَ عِنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيّ فالبلاء فيه من بن الْبَيْلَمَانِيّ، وَإِذا رَوَى عنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُحَمد بْنُ الْحَارِثِ هَذَا فجميعا ضعيفان، مُحَمد بن الْحَارِثِ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيّ وَالضَّعْفُ عَلَى حَدِيثِهِمَا بَيِّنَّ "" مروه چيز جوابن بيلماني سے روايت كي كئ ہے،ان میں جو بلاء ہے وہ ابن بیلمانی کی جانب سے ہے اور جب محمد بن الحارث ابن بیلمانی سے

روایت کرے تو دونول ضعیف ہیں اور ان دونول کی احادیث پرضعف واضح ہے "۔ (الكامل في ضعفاء الرجال بتحقيق عادل أحمدور فقاءه: 388/7: 1661)

كا امام ابوعبد الله محد بن عبد الله الحاكم رحمه الله (التونى:405ه): "يروي عَن أبيه عَن ابن عمر المعضلات" "اس نے اپنے والدسے، وہ ابن عمر سے معضل روایتیں بيان كى يين "\_ (المدخل إلى الصحيح بتحقيق الدكتور ربيع هادي: 197/1، ت: 174) كا امام ابونعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني رحمه الله (التوني: 430ه ): "منكر الحديث" (الضعفاءبتحقيقفاروق حمادة، ص:140، ت:216)

🖒 امام تمس الدين محمد بن احمد الذهبي رحمه الله (التوني: 748ه ): "ضَعَّفُوهُ" "محدثين نے اس کوضعیف قر ارد یا ہے"۔ (المغنی في الضعفاء بتحقیق الدکتور نور الدین: 603/2، ت:5725)

كا امام حافظ ابن جررحمه الله (التونى: 852ه ): "ضعيف وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان"" يضعيف م، امام ابن عدى اورابن حبان رحمها الله في السيمتهم قرار ديا ي الريب التهذيب بتحقيق محمدعو امة ص: 492، ت: 6067

تفصيل كے لئے ويكھيں: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى بتحقيق بشار عواد :594/25 ت:5392 غير ه

[تنبيه] فضائل الاوقات مين "سَمِعَ ابْنَ السَّلْمَانِيّ "لَكُها مُوابِ اورمصنف عبدالرزاق میں "مَنمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ "لکھا ہوا ہے، دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہے ، سیح "سَمِعَ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيّ" --



ام م ابوعبدالله محمد بن ادريس الشافعى القرشى رحمه الله (التونى: 204 هـ) فرمات بين :"أَخْبَرَ نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَ نَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيد، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِقَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيدِ مُحْتَسِبًا، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ "-

ترجمه ] سیرنا ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے اجروثواب کی نیت کرتے ہوئے عید کی رات قیام کیا توجس وقت دلوں کوموت آئے گی ،اس کا دل نہیں مرے گا۔

[تفويج] الأم: 264/1, الناشر: دار المعرفة - بيروت وشعب الإيمان بتحقيق الدكتور عبدالعلى: 287/5, ح: 3438 وغيرهم

[حکم حدیث] هذا حدیث موضوع بلاریب و اسناده منقطع (بی صدیث بلاشبه موضوع ہے اوراس کی سند منقطع ہے)۔

[ سبب ] روایت ہذا کی سندمیں دعلتیں ہیں:

(1) إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي يحيى - واسمه سمعان - الأَسلميّ: يهمتروك الحديث اوركذاب راوى ہے - اس كى بابت ائمه كرام كے اقوال گزر چكے ہیں - (2) خالد بن معدان رحمه الله نے ابوالدرداءرضى الله عند سے نہیں سنا ہے -

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

ا مام ابوعبد الله احمد بن منبل رحمه الله (التونى: 241هـ): "أَمَّا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ فَلَمْ يَعْنِي مِنْ أَبِي الدَّرِداء رضى الله يَسْمَعُ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ أَبِي الدَّرِداء رضى الله

عند سے نہیں سا ہے"۔ (المراسیل بتحقیق شکر الله نعمة الله ،ص: 52، ت: 71 واسناده صحیح)

# 🕸 اب چند باتیس بطور تنبیه پیش خدمت بین:

[تنبيه نمبر: 1] ابرائيم الأسلمى الكذاب كهتاب كد: "رَأَيْت مَشِيخَةً مِنْ خِيارِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ يَظُهُرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْعِيدِ فَيَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهُ حَتَّى تَمْضِيَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ" "مِن نَه اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي ا

راقم باادب عرض كرتا ہے كه:

(1) وہ چند مشائخ کون ہیں؟اس کی نشاند ہی نہیں کی گئی ہے۔

- (2) تابعین کے مل سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے۔
  - (3) تابعین کاعمل جحت نہیں ہوتا ہے۔
- (4) اس کو بیان کرنے والا ایک جھوٹا انسان ہے لہذا اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا حائے گا۔

[تنبيه نمبر: 2] الم شافعى رحم الله فرمات بين: "وَ بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ الدُّعَاءَيُسُ تَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى ، وَلَيْلَةِ الْخُمُعَةِ ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى ، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ "" بَم كويه بات بَيْتَى بِ الْفِطْرِ ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ "" بَم كويه بات بَيْتَى بِ لَيْطُول مَن مَا عَبُول كى جاتى ج:

- (1) جعد كارات
- (2) عيدالاضحا ڪيرات۔
- (3) عيدالفطر كي رات\_
- (4) رجب کی پہلی رات۔
- (5) نصف شعبان كى رات \_ (الأم: 264/1) الناشر: دار المعرفة -بيروت)

راقم باادب عرض كرنا ہے كه بير بات نبى كريم سائن اليلي اور صحابه كرام ميں سے كسى سے ثابت نہيں ہے۔ ثابت نہيں ہے۔ ثابت نہيں ہے۔

[تنبیه نمبر: 3] امام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں: "وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْدِي لَيْلَةً جَمعٍ ""ہم كويہ بات يَبْنى ہے كہ سيدنا ابن عمرضی الله عنہ عيد الاشى كى رات كوزنده (يعنی بيدار ہوكر كے عبادت) كرتے ہے "۔ (الأم: 264/1)، الناشو: دار

المعرفة-بيروت)

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ- میرے علم کی حد تک - یہ چیز ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت نہیں ہے۔ ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصو اب لہذ ااس سے جحت نہیں بکڑی جاسکتی ہے۔

[تنبیه نمبر: 4] امام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں: "وَأَنَا أَسُتَحِبُّكُلَّ مَا مُكِيَتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرُضًا" "ان راتوں كى بابت جو يَحَه مُكِيَتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرُضَّ الله ان راتوں كى بابت جو يَحَه بيان كيا گيا ہے ميں ان كومستحب قرار ديتا ہوں ليكن وه فرض نہيں ہے "۔ (الأم: 264/1) الناشر: دار المعرفة - بيروت)

راقم باادب عرض کرتا ہے کہ امام صاحب نے جن چیزوں کوسامنے رکھ کریہ بات کہی ہے وہ نا قابل اعتماد اور غیر ثابت شدہ ہیں لہذا امام صاحب کامستحب کہنا، درست نہیں ہے ۔ اللہ اِن پررحم فرما ہے اور اِن کی قبر کونور سے بھر دے۔ آمین ۔

[خلاصة القول] عيدين كى شبخصوصى عبادت، صحابه كرام ميں سے كسى سے ثابت نہيں ہے۔ اس تعلق سے جتنی روایتیں مردی ہیں وہ سب كی سب موضوع ہیں۔





الم ابوم الحديث الم المعدد ال

[قرجمه] جناب خالد بن معدان رحمه الله فرماتے ہیں کہ سال میں پانچ راتیں الی ہیں کہ جو شخص ثواب کی امیداور وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر (عبادت کرتے ہوئے) مداومت کریگا تواللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا:

- (1) رجب کی پہلی رات میں قیام کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔
- (2) نصف شعبان کی رات میں قیام کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔
  - (3) عیدالفطر کی رات میں قیام کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔
  - (4) عیدالاضحاکی رات میں قیام کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔
    - (5) عاشوراء کی رات میں قیام کرے اور اس کے دن میں روز ہ رکھے۔

[تخریج]فضائل شهررجب بتحقیق أبی یوسف عبدالرحمن، ص:75، ح:17۔ [حکم حدیث] اسنادہ ضعیف جدا (اس کی سند شخت ضعیف ہے)۔

#### [ وجه ضعف ] روایت بذاکی سندمیں دو علتیں ہیں:

(1) سَلَمة بَن مُوسَى الْأَنْصَادِيّ: ان كى بابت جرح وتعديل كاكونَى كلمه مجهضين ملسكا-

ان كر جم كے لئے ديكھيں:

- اليخ دمشق لابن عساكر بتحقيق عمرو العمروي: 132/22, ت :2626\_
- تعجيل المنفعة بزوائدر جال الأئمة الأربعة لابن حجر بتحقيق الدكتور
   إكرام الله: 605/1; 408وغيره
  - (2) أُبُوموسى الهلالي: يـُجُهُول بين\_

ائمه كرام كے اقوال پیش خدمت ہیں:

الم ابوحاتم محمد بن اوريس الرازى رحمه الله (المتونى: 277ه): مجهول (الجدح والتعديل لابن ابي حاتم بتحقيق المعلمي: 438/9، ت: 2197)

امام ممس الدين محد بن احد الذبي رحم الله (التوفى: 748 هـ): "مجهول" (المغني في الضعفاء بتحقيق الدكتور نور الدين: 810/2، ت: 7763)





بعض حضرات عيد الفطر كي رات كو " ليلة الجائزة" كهتے ہيں اور بطور دليل درج ذيل روایت پیش کرتے ہیں لیکن بیروایت سخت ضعیف ہے تفصیل پیش خدمت ہے: 🐉 امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزي رحمه الله (التونى: 597ه) فرماتے ہيں: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَاصِرِ وَسَعُدُ الْخَيْرِ بن محمد، قَالا: نانَصُرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْبَطَرِ قَالَ: نا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ رِزْقَوَيْهِ قَالَ: نا عُثُمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينٍ الَّخُتُلِّيُّ قَالَ: نا الْعَلاءُ بُنُ عَمْرِهِ الْخُرَاسَانِيُّ أَبُو عَمْرِهِ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَم الْبَجَلِيُّ قال: أبو عمر و فَشَكَكْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ بَنِ يَزِيدَ وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ وَالْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَكَم قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :\_\_\_\_فَإِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتُ لَيْلَةً الْجَائِزَةِ فَإِذَاكَانَتُ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَلائِكَةَ فِي كُلِّ مَلإٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَا وِالسِّكَكِ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ جَمِيعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلا الَّجِنَّ وَالإِنْسَ فَيَقُولُونَ يَاأُمَّةَ مُحَمَّدٍ اخْرُجُوا إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يَغْفِرِ الْعَظِيمَ ـــ"ـ

[ترجمه] سيرناعبدالله بن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الجائزه (لیعنی انعام کی رات) کہا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کوتمام شہروں میں بھیجتا ہے ، وہ زمین پراتر کرتمام گلیوں میں ، راستوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور پکارتے ہیں ، ان کی آ واز جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے ۔اے محمد سال اللہ ہے کی امت! اس کریم رب کی طرف چلو جو بڑے سے بڑے قصور کومعاف کرنے والا ہے۔۔۔،

[ تخريج ] العلل المتناهية في الأحاديث الواهية بتحقيق إرشاد الحق الأثري: 45/2, ح: 880 و الترغيب و الترهيب للاصبهاني بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان: 358/2, ح: 1768 وغيرهم.

حکم حدیث اهذا حدیث موضوع و اسناده ضعیف جدا منقطع (بر حدیث موضوع ہے اوراس کی سندسخت ضعیف منقطع ہے )۔

امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزى رحمه الله (التوفى: 597ه): "وَهَذَا حَدِيثُ لاَ يَصِحُ "" بيصديث ثابت نهيس ہے "۔ لا يَصِحُ "" بيصديث ثابت نهيس ہے "۔

علامه البانى رحمه الله : "موضوع" \_ (ضعيف التَوْغِيب وَ التَوْهِيب : 300/1 , ح
 594:

#### [سبب] روايت بذامين چارعلتين بين:

- (1) أَبُوعَمْدٍ والْعَلاءُ بُنُ عَمْدٍ والْخُرَاسَانِيُّ: راقم كواس كاتر جمنهين لسكا
  - (2) الْحَسَن بُنُ يَذِيد: راقم كواس كالجي رَجم نهين لسكار
  - (3) عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَم الْبَجَلِيُّ: راقم كواس كابجى رَجم نبيس لسكا
- (4) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم: آپ تقه صدوق راوى بين ليكن

آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پچھے نہیں سناہے۔ ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

كا امام ابوعبد الله احمد بن عنبل رحمه الله (التوني: 241هـ): " ثقة مأمون "\_ (العلل و معرفةالرجال بتحقيق وصي الله بن محمد عباس:309/2،ت:2375)

🖒 امام ابوزرعه الرازي رحمه الله (التونى: 264ه ): امام ابومجمه عبد الرحمن بن ابوحاتم الرازى رحمه الله (التونى: 327هـ) فرمات بين: "سُئِلَ أَبُو زُرُعَةً عَنُ الضَّحَّاك سَمِعَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا ، قِيلَ لَهُ: وَلَا شَيْئًا، قَالَ: وَلَا شَيْئًا" "امام ابوزرعه رحمہ اللہ سے ضحاک رحمہ اللہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے سنا ہے؟ انہوں نے فرما یا بنہیں ۔ان ہے کہا گیا: کچھ بھی نہیں سنا ہے؟ فرمایا: کچھ بھی نهين"\_ (المراسيل بتحقيق شكر الله نعمة الله, ص: 96, ت: 346)

🛣 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى ،المعروف بابن حبان رحمه الله (المتوفى: 354 هـ): "لم يسمع من ابن عباس ولا من أحد من الصحابة شيئا" "آپ ن ابن عباس رضى الله عنداوركسى بهى صحابي سے بچھ نہيں سناہے"۔ (مشاهير علماءالأمصار وأعلام فقهاء الأقطار بتحقيق موزوق على ابراهيم، ص:308، ت:1562)

🛣 امام ابوالحس على بن عمر البغد ادى الدارقطني رحمه الله (التونى: 385هـ): "ثقة ،لم يسمع من ابن عباس شيئا"" تقديب، ابن عباس رضى الله عند سے يجهنبيل سنا ب \_ (سؤالات البرقاني للدارقطني بتحقيق عبد الرحيم القشقري, ص:38, ت:236) امام ممس الدين محد بن احمد الذبهي رحمه الله (التوفي: 748ه): "وهو حسن الحديث" "يرحسن الحديث بين" (ديوان الضعفاء بتحقيق حماد الأنصاري، ص :198، ت:1984) " وَهُوَ صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ "" يرفى نفسه صدوق بين " (سير أعلام النبلاء بتحقيق مجموعة من المحققين:598/4، ت:238)

مزيد اقوال كے لئے ويكھيں: تھذيب الكمال للمزى بتحقيق الدكتور بشار عواد 291/13;ت:2928وغيره

### 🕸 اب چند باتیس بطور تنبیه پیش خدمت بین:

[تنبيه نمبر: 1] امام ابن الجوزى رحمه الله فرمات بين: "وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج بالعلاء بن عمرو" امام ابن حبان رحمه الله فرمات بين: علاء بن عمرو سے احتجاج نبیس کیا جائے گا"۔ (العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة بتحقیق الشری: 46/2 م : 880)

راقم بااوب عرض كرتا ہے كہ جس علاء كے بارے ميں امام ابن حبان رحمد الله في يا بات كهى ہے وہ "أبو محمد العلاء بن عمر و الحنفي الكُوفيُّ " ہے ، نه كه ابوعمر و الخراسانی جوسی سے معروف ہے۔

[تنبيه نمبر: 2] امام ابن الجوزى رحمه الله فرمات بين: "قال أَبُوحاتم الداذي: والقاسم بن الحكم مجهول" "امام ابوحاتم رحمه الله فرمات بين: قاسم بن الحكم مجهول بين الحكم مدين المحكم مدين المحكم مدين المحكم المحكم المحكم مدين المحكم المحك

راقم باادب عرض كرتاب كهامام ابوحاتم رحمه الله نے ابن الحكم كومجهول نہيں كہا ہے

بلكرآ پ نے يركها كه: "محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به ""يصدوق ہے،اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا"۔ (المجرح والتعديل لابن ابي حاتم بتحقيق المعلمي: 109/7، ت:629)

🥵 حماد بن سلیمان السد وی نے قاسم بن الحکم العرنی کی متابعت کی ہے لیکن وہ بھی نا قابل التفات ہے۔ تفصیل پیش خدمت ہے:

🚭 امام ابومحمه عبد العزيز بن احمد الكتاني الدمشقي رحمه الله (التوني: 597ه ) فرمات إِن "أَخْبَرَ نَاأَبُو عَلِيّ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ إِبْرَاهِيمَ بَنِ يَزُدَادَ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سَلْمُونَ الأَنْطَرْسُوسِيُّ، نامُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ أَبِي الذَّيَّالِ الأَصْبَهَانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَوَازِلِيّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الشُّغَّارُ، نا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَّم، نا هِشَامُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا حَمَّادُ بُنُ سُلَيْمَانَ السَّدُوسِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ فِي لَيُلَةِ الْفِطْرِ سُمِّيَتُ تِلُك اللَّيْلَةُ: لَيُلَةَ الْجَائِزَةِ، فَإِذَا كَانَ غَدَاةُ الْفِطُرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلائِكَةَ فِي كُلِّ الْبِلادِ ـــ)) ـ

[تغريج] مسلسل العيدين بتحقيق مجدي فتحي السيد، ص: 40، ح: 22\_

[حكم حديث] هذاحديث موضوع واسناده هالك منقطع

🐉 شیخ مجری حفظ الله : "حدیث باطل و اسناده موضوع"\_

[ سبب ] روایت ہذا کی سند میں علتوں کی کثرت ہے۔

ان میں سے چنددرج ذیل ہیں:

(1) عُمَر بْن دَاؤد بُن سلمون، أَبُوحفص الْأَنْطَرَ طُوسي الْأَطُرَ ابُلُسِي: يه متهم اور موضوع روايتين بيان كرن والاراوى بـــ

امام شمس الدين محمد بن احمد الذهبي رحمه الله (التوفى: 748هـ): "متهم، يأتي بالموضوعات" ـ (فيل ديوان الضعفاء والمتروكين بتحقيق حماد بن محمد الأنصاري، ص: 51، ت: 300)

نيز ويكصين: لسان الميز ان للحافظ بتحقيق ابي غدة:95/6<sub>،</sub>ت:5611\_

(2) مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ أَبِي الذَّيَّالِ الأَصْبَهَانِيُّ:

(3) مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الشَّغَارُ:

راقم کوان دونوں کا ترجمہ نہیں مل سکا۔

مسلسل العيدين كے محقق ان كى بابت فرماتے ہيں: "لم اقف عليهما" "ميں ان دونوں سے واقف نہيں ہوسكا"۔

(4) حَمَّالُدُ بَنُ سُلِيَمَانَ السَّنُهُ وسِيُّ: يه يا توججهول بي يا ان راويوں ميں سے بے جن كا ترجمدرا قم كونيين ال سكا۔

این کتاب اسنن الکبری الحسین البیمقی رحمه الله (التونی: 458ه ) این کتاب اسنن الکبری میں ایک روایت کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "حَمَّالُهُ بَنُ سُلَیْمَانَ هَذَا مَبْحُهُولٌ ""حماد بن سلیمان مجهول ہے"۔ (السنن الکبری بتحقیق محمد عبد القادر عطا: 34/10 ے: 19769)

(5) انقطاع: ضحاك رحمه الله نے ابن عباس رضى الله عنه سے کچھنہيں سنا ہے۔اس کی بابت ائمہ کرام کے اقوال گزرچکے ہیں۔







سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقو فا ایک روایت مروی ہےجس میں عید الفطركے دن كو" يوم الجوائز" كہا گياہے كيكن وہ بھى نا قابل النفات ہے۔ تفصیل پیش خدمت ہے:

🔮 امام ابومجمة عبدالعزيز بن احمد الكتاني الدمشقى رحمه الله (التونى: 597ه ) فرماتے ہيں: "أَخْبَرَنَا أَبُومُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ الْقَاسِم بُنِ أَبِي نَصْرٍ، أَنَا عَمِّي أَبُوعَلِيّ مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، ناأَحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، نَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، نَا زِيَادُ بُنُ خَيْثَمَةً، عَنْ بِلالِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوُمُ الفطر يوم الجوائز، إذ خَرَجُوا إِلَى المُصَلَّى أَعُطَوا جَوَائِزَهُمْ".

[ترجمه] سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنه فرمات بين: يوم الفطر يوم الجوائز ہے۔جبلوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں توان کے انعامات ان کودیئے جاتے ہیں۔ [تخريج] مسلسل العيدين بتحقيق مجدي فتحي السيد، ص: 39، ح: 21\_

[ حكم حديث] هذا حديث موقوف و اسناده ضعيف جدا (بيحديث موقوف ہے اوراس کی سند سخت ضعیف ہے )۔

🚭 شيخ مجرى حفظه الله: "اسناده ضعيف جداو الحديث موسل"\_

[ وجه ضعف ] روایت بذاکی سندمیں وعلتیں ہیں:

(1) أَبُوعَلِي محمد بن القاسم الدّمشقى: انهول في احمر بن على المروزى رحمه الله ہےان کی اکثر کتابوں کوروایت کیا ہےاوران میں وہ متہم ہیں۔

ائمه کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں:

ام ما بوجم عبدالعزيز بن احمد الكتانى الدشقى رحمه الله (التونى: 597ه): "حدث عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي بأكثر كتبه اتهم في ذلك وذكر أن أكثر ها إجازة \_\_\_ " "انهول نے ابو بكر احمد بن على المروزى رحمه الله ت ان كى اكثر كتابول كوروايت كيا ہے، ان ميں ومتهم ہيں اور يهذكر كيا گيا ہے كه اس كا اكثر حصه اجازة ہے \_\_ " و تاريخ دمشق لابن عساكر بتحقيق عمرو بن غرامة العمروي حصه اجازة ہے \_\_ " و تاريخ دمشق لابن عساكر بتحقيق عمرو بن غرامة العمروي 6915; 104/55

امام شمس الدین محمد بن احمد الذہبی رحمد الله (التونی: 748 هـ): "له جزء سمعناه وقد اتهم فی إکثاره ، عن أبي بكر أحمد بن علي ""اس كے ايك جزء كوجوا بوبكر احمد بن على ""اس كے ايك جزء كوجوا بوبكر احمد بن على سے ہے ، ہم نے ساہے اس كى اكثر و بيشتر احاد يث ميں وہ متهم ہے "۔ (ميزان الاعتدال بتحقيق البحاوى: 14/4، ت: 8076)

(2) بِلالِ بْنِ قَيْسٍ: راقم كواس كاتر جمه نبين ل سكا ـ

مسلسل العيدين كے محقق - حفظہ اللہ - فرماتے ہيں: "لم اقف عليه"" ميں اس سے واقف نہيں ہوسكا"۔

[تنبيه] شيخ مجدى حفظه الله نے زير بحث روايت كوم سل كہا ہے۔اس كى وجه ميں نہيں جان سكا۔ مجھے ايسامحسوس ہور ہا ہے شايد شيخ كو وہم ہو گيا ہے۔ والله اعلم بالصواب.

وآخر دعواناان الحمدهم بالعالمين

حافظا کبرعلی اختر علی سلقی اسلامک انفارمیشن سینشر، اندهیری،ممبئی 1438 هے- ذوالقندہ = 3 27-7-2017



....هاورسنهری قول ایک اورسنهری قول

امام زين الدين عبدالرحمن بن احمد

المعروف بإبن رجب الحسنبلي رحمه الله (المتوفى:795هـ) فرماتے ہیں:

"وقدوردفي خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لاتصح"

عیدین کی شبخصوصی عبادت کے علق سے منقول احادیث ثابت نہیں ہیں ۔

(لطائف المعارف فيمالمو اسم العام من الوظائف، ص: 263\_ الناشر: دار ابن حزم)

# IIC Android App

Ab Islamic Information Centre Mumbai Aapki Pocket Mein!

Alhmdullillah Sirf 3 Mb Ka Ek Aisa ISLAMIC Application

#### Jisme Aap Payenge Ek Poora Islamic Center Aur Ek Hi Jagah Bahot Kuch

- Ab Live Programs Attend Karein
- Apne Sawaal Poochen Aur Question & Answer Dekhen
- Deeni Courses Aur Notes Download Karen
- Monthly Islamic Magazines Download Facility
- Audio Lectures
- Ek Khoobsoorat Thought of the Day

- Daily Ek New Short Video Clip
- Daily Ek Islamic Message
- Online Exams
- Islamic PDF Notes & Books
- Full length Video Lectures
- Behnon Ka Khaas Section





ازقلم حافظا كبرعلى اختر على سلفى



نظرتانی فضیلة الدکتوروسی الله عهاس حفظ (لان فضیلة الثنیخ عبدالبرالمدنی حفظ (لان فضیلة الثنیخ محرجعفر المدنی حفظ (لان فضیلة الثنیخ عبدالتحدر المدنی حفظ (لان

> ن در اسلامک انقار میشن مینظر ، کرلامهینی ناشر: اسلامک انقار میشن مینظر ، کرلامهینی















